

ليسنى

مخقىرمالات نواب محسن الدى المحسن الملك مولوى تيد مهمدى على شاك بها درمنبر توارعبارة ستابق

معترباب إن وفرانه مكلت آصفيم

آربری کرٹری ایم اے اوکالج علی گردہ مرتب

المان برى المروى وطيف المانية على المحالية المانية الم

819 ma



وَ مَنْ مُعْمَدُ اللَّهِ وَمُعْمِلًا مُعْمَدًا اللَّهِ وَعَمْمِلِللَّهُ وَمُعْمِلِللَّهِ وَمُعْمِلِهِ وَا



العربي ما حي

مخصرحالات نوابجس لدوليحس لملك

مولوی سیدمهری علی فان بها در مثیر تواز خیک

سأبق

متمدمسا سا دخوا بدملكت أصفير

و آزیری سکرٹری ایم کے ادکالج علی کڑھ

مرنتباتع

محداس نیری اربروی وطفیا جسم ایج محوال

باهتام عها الطبیت خان و المی می طبع الدید دهیدی،



مؤلف نذکره محمد امین زبیري

## قرمت مماس الروس

| همهجم   | عثوان                      | منبرشما ر |
|---------|----------------------------|-----------|
|         | harmer law !               |           |
|         | و المسام الما              | ۲         |
| 4-1     | دلادت- ابتدا في حالات      | pr        |
| rr- r   | حيدرآبا دى خدمات عليله     | P         |
| 44-69   | و اب محن الملك كا دُور آخر | ٥         |
|         | قوى خدمات                  | 4         |
| 116 -67 | د 1) تعلیمی                |           |
| 144-114 | دم ) کلی کی دقعت وظمت      |           |
| 14-144  | دس) تمغه طلاتی قصر بهند    |           |
| 14146   | دم، مذای ی                 |           |
| 194-141 | ده، ساسی                   |           |
| ror-196 | نوا سيامحن الملك كي مشكلات | do .      |
| ron-rom | آیام آخیں                  | ٨         |
|         | علل لمت ووفات              |           |
| \       | ı                          |           |

| 340      | عبذان                                                     | تمنرشاد |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 44. 494  | تغربتا سمينا ماث اورسك وعيره                              | .eq     |
| r64-r41. | لواب محس لمك سح اخلاق وفضائل اور ما وات وشماش             | 1.      |
| hud-hre  | خصوصیات د فضائل پرمعاصر بن کائمه ره                       | 11      |
| rkv4(    | محسل لملك دازمولوى عبالحق صامسيا بي لينسميخ بي قرارا      | 17"     |
|          | منميم متعلق إيركار                                        |         |
|          | ىعِضْ اقىتا بيات دنقۇل جوالە جايىي انگرن <sub>ۇ ئ</sub> ى | 14      |
|          |                                                           |         |

----



یه دا تعدادر تعقیقت به کهسلمانون کی سلمنت ختم بوت بی آن کے ذمینی و دمانی بوہر اورافلا تی اومان و مشرف بھی زائل ہوگئے تھے گراسی عصر زوال بین فاؤر طلق نے چند ایسے افرا دمی بدیا کرد سیئے جو آن ہی جو ہروں اورافلا تی اوصات و شرف سے حال تھے آن افراد ہیں سرسم بداور آن کے دفقائے خاص کا در حبسب سے لبند تھا جنوں نے عطیا قدرت کواپنی درماندہ توم کی صلاح و ترتی کے سئے دفقت کرویا اور بدوشعور سے نفس وہیں مک آسی کواپنامقعد زندگی نیالیا۔

ایسے رفقاریس نواب محس الملک ای خیر شام کا دور در سری متازی آن کی دسی اور اکستابی قابلیت ایک طرف ایک غیر آئین وغیر شام ملک د ملکت آصفیه سے سے تفام نوش میں اور دور سری طرف این درما ندہ قوم سے ارتقا کی تدا بیریس نمایا ں ہو میں - ان قابلیتوں سے امتحان کا وہ نمایت نازک موقع تماجب سرسید کی دملت کے بعد قومی جا ز، برشور سمند کی طوفا نی لمروں میں گھر گھا بھا ؛ گریے نواب صن الملک کا بی عزم و حوصلہ تحاکہ آنہوں سے کی طوفا نی لمروں میں گھر گھا بھا ؛ گریے نواب صن الملک کا بی عزم و حوصلہ تحاکہ آنہوں سے آس جا ذکی نا فیدائی قبول کی اور جہا آئر کو بہتی سرنگوں اور ساملی فارت کروں سے بچاکہ اور اکثر و بیشتر خود ال جہا ذکی نا ما قبت اندلشیوں سے خطرات سے تھا بلہ کرے اُس کنارہ برنگا دیا جہاں کا میا بول کے امیم اور موجود میں ایک قوم کی نجات و ترقی مفتر تھی اور وہ صحیح برنگا دیا جہاں کا میا بول کے دجود میں ایک قوم کی نجات و ترقی مفتر تھی اور وہ صحیح بیا سے فیم میں نواں میں فا دم و محذوم قوم اور عظم الرجال تھا ۔

روایک برستخص کی رب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب تک دہ زندہ ہے اور اپنے کام بہتے دد مرسے برنظر کام بہتے دو مرسے برنظر من میں اور اس کے سوا وو سرسے برنظر من بیل میں اس کے درم میں وم ربا سالہ ی توہ نے من بیل اللہ اللہ میں اس نے بالا تفاق اپنا سروار کیا ہور جب کام میں اس نے بائے ڈالا اُسٹاس نے اس خوبی اور سہولت اور کمال سے اوا کہا کہ سب کولیتیں ہو گیا کہ اس سے بہتر اس خوبی اور سہولت اور کمال سے اوا کہا کہ سب کولیتیں ہو گیا کہ اس سے بہتر دور شخص میں کرسکتا ۔

یہ بڑے تعنی کے بھانے کی علامت ہے لیکن ٹراٹیخص در عقیقت ہے کون ؟ ہم ٹر اُتخص اُسے کیس کے جواثیا ادکو کام فرا آ ہے جوابینے اغراص اورخواہشات پرلات مارکر دو مسروں کی دست گیری کر آ ہے جس طرح خو دغرصی انسان کی سب سے مذہوم معنت ہے اس طح اثیا داس کا اعلیٰ وصف ہے بلکہ سب سے ٹرینے کی اور سب سے بڑی عادت ہے ۔

یہ لوگ بڑے ہوگ ہیں ان کے دُستے ہیت اوسے ہیں یہ تنا ہ دا ہ عالم کے
دہنم ہی دوسروں کی رہ نائی کریں گے دہ مرے نہیں جیسے ہیں مگراس طرح نہیں جیسے
بھی دوسروں کی رہ نائی کریں گے دہ مرے نہیں جیسے ہیں مگراس طرح نہیں جیسے
ہم جیسے ہیں بلکہ اُن کی حیاہ حیات ابدی اور اُن کی زندگی زندگی ویونیوری ۔ ...
اُن کی زندگی سے سبت سیکھوا اُن سے زندگی لبرکرنا سیکھو، ہزاد کالج ولونیوری ۔
سے ٹرد کر بیعتم ہی وہاں علم ہے مگر ہے مزہ ادر سے نمک ادر بیاں اس علی کا علم ہے
جس میں اسرار حیاہ ہو ہو اور سے ہیں اور جس بر سزاد دارا لعلوم قربان ہیں ، وہ
سے جان ہے اور یہ جان دار ، وہ حکسیتی ہے اور یہ آب بیسی اور اسی سے یہ زیادہ
کا دار دو برا ترہ عنون زندگی ان لوگوں کی اور مرنا ان لوگوں کا اور لیقول کی
ہیں مرحوم نے اپنی زندگی دحیا سے تبادیا کہ سے یوں سے ہیں ہوں جیسے ہیں
یوں مرسے ہیں ہوں خیسے ہیں
یوں مرسے ہیں ہوں اسے ہیں
یوں مرسے ہیں ہوں اسے ہیں در دولوی علیائی صاحب ہی ، اے ،

لیک بیجب ہے کہ فوم سے کسی بھا زاہل قلم نے اپن قوم کے ہمدی و بحن کے موائح حیات کی مالیف کا فرص اوا کرنے پر قوصہ نہ کی اور حب زما نہ یوں ہی گذر نے دکا قوس الالیا ہی مالی مالی کی مالی کی کھو کم دیمن منت بہن اس فرص کو انجام دائم نے جو نواب محس الملک کی تعلیی تا کا بھی کچھ کم دیمن منت بہن اس فرص کو انجام دینے کا اراوہ کیا اور نواب وقا والملک نے مواو فراہم کرنے میں امداد کا وعدہ فرما یا کر فراکض دفعہ مات ملازمت کی مجبور لویں نے انھاک کے ساتھ محمیل اراوہ کا کو تعدہ فرما یا المیہ مواو فراہم کرنے کا کچھ نہ کچھ سلسلہ قائم رہا، نواب وقادا لملک کی رصلت کے بعدان کے سوائے حیات مرتب کرنے کی صرورت محسوس ہوئی، دائم کو بھی اتفاقات بعدان کے سوائے حیات مرتب کرنے کی صرورت محسوس ہوئی، دائم کو بھی اتفاقات بعدان کے سوائے حیات مرتب کرنے کی صرورت محسوس ہوئی، دائم کو بھی اتفاقات سے بعد سوائے حیات مرتب کرنے کی صرورت میں میں انداز الملک کی لائف کا مواد مرتب کرنے کی مالی موجود کی جو است بڑا اورا ہم محمد نواب طاحب موجود کے دونوں میں موجود کی دہنے منوب موجود کی دہنے معنی موجود کی دہنے معنی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی بارورا ہم محمد نواب طرح میں موجود کی دہنے معنی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی بارورا موجود کی موجود کی موجود کی بارورا موجود کی موجود کو بارورا کی موجود کی بادر دائے کھری موجود کی موجود

جع كرينے كى كوست ش شرق كردى -

بواب <u>محسن الملک</u> کے مالات فراہم کرنے میں سبت د شوار مال مین اکمین و کا عذا ج بهترين معلومات كا ذخيره عقر كيحه ملف بهو كئير مقع اور كي مال نعا كي طرح ممنتف مقامات میں دوسروں کے تبینہ میں تھے گرانتما ئی سعی دکوسٹش اور مولوی سیم طینیل اجرصاحب دعلیگ) کی اعلاد و توحیه سے مجھ حصّہ بھی جے گئیا (مرحوم) نوا ب محداسخی خا<u>ں م</u>احب آنربری سكرٹرى ايم ك اوكاليج كى مهرما بن سي كليج ميں حوبوا و تقا اس سے استفا وه كاموقع مل اوراس استفاده مین منتی اب<u>وب علی خان م</u>احب به کار دکیپیرکی مهر با نی اورمعلومات فه این سے بٹری اسانی ہوگئی۔ دمرحوم ، مولوی نظام الدین حسن صاحب بی اے۔ بی ایل نیٹیشر د پی کمشنر را رور کس موتی دا وده ) وطرسی ایم اے او کالج سف لین و فتر خاکی سیس میں کالج کے متعلق ہرت میں مرتب ملیں تھیں اقتاب وا خد حالات کی امارت دی ۔ نواب فخر بار جنگ بها در ننانش سکرٹری گورمنت نظام سے حید صروری کا غذات کی نعقو احمیت كير، بب بدموا د فراجم موكما تواكي مختصر تذكر أبشيرا بناسير بيزيك ليه مرتميا كيا،

دىقتىرەامشىمەقىرىس

ستشارعت دا قم نے بیفل سوانع عری مرتب که ای حب کو آل انڈیا مسلم ایوکیشن کا نفرس نے جصول حق مالیف کسی قدر ترمیم اور حزوی تغییر سے ساتھ اخلاق واتصاف کے تمام اصول کو مایا ل کریکے ش<sup>یر اور و</sup> يس مولف جهلي كنام كي مكريم ووي اكرام الشرفان صاحب فدوى كن ام سع شارك كرويا -ملے بشیریا شابی اے دفلف مولوی بشیرالدین صاحب) کی حسرت ناک جدا ب مرکی سے مثا ترموکر اُن كى يادكار قائم دكھے نكے لئے يسلسله شروع كيا ، حبى سي اعلى ندكرے مرتب بوست اسرسيد كا تذكره مولوى نورا ارجل صاحب بى ال عليك سى سيريمو ديس الملك، وقا را لملك، مولانا كل سے تذکر سے راقم لے ، مولوی من اللہ خال کا تذکرہ اسٹرسید الکرین ماحب بی لیے ایل میں وی سنٹ ایل میں نے مولانا نذیرا حداور مولانا مشبی مے تذکر سے مولوی محدمدی صاحب ائب بہتم د فتر قاریخ ، دولی سند تر اس کے بعد جو مواد موجود تھا اس سے ایک مفسل سوائے حیات مالیف کی جو مسالی کی بی فرنس والے میں نائے اس سے انگر می سے شائع ہوئی گرقبل اذیں کہ مسودہ کی کتابت و طباعت سٹرفیع ہوا ور بہترین مواد بھی
اتفا قبیطور پر حاصل ہوگیا ۔ اسی عومد میں ایک کتاب کا دفا مد مرد دی پر نس میں آئی جو نواب
محن الملک کے حید دا آیا دی جر لیٹ نواب سرور خبگ نے اپنی سوائے عمری کے طور پر کھی ہے
اور جب کی چیڈ سال مہیلا ' مائی لا لگت '' کے نام سے انگریزی میں بھی اشاعت ہو جگی تھی ۔
اس کتاب میں مرحوم کے متعلق نبھی نمایت فلط دا قعات دنگ آئینری کے مسا تھ
درج کے گئے ہیں ۔

انفاق سے جدید مواد دیں تقد دمستند کا خذات الیسے میں جن سے واقعات مبینہ کی حقیقت واسلے میں جن سے واقعات مبینہ کی حقیقت واسلے سے اسلے اوراُن کا امنا فدھی نمایت صروری تھا لیکن با وجد واصراً کا نفر سن کا نفر سن کا دفرا ماین بقتدر نے شامل کرنے سے انکار کر دیا حتی اگر راقم کا دیبا جہت کہ شامل منیں کیا ، جول کداب نمایت عمدہ موا دسامنے تھا طبیعت کو گورا مذہ ہوا کہ کسس کو شامل منیں کیا ، جول کہ اب منایعت کو گورا مذہ و اوسامنے تھا طبیعت کو گورا مذہ و اکر کسس کو نمان ہوئے کے جوڑ دیا جا کے معلق میں محترم اصحاب نے بھی حوصلہ افرائی کی اس لئے میکس دسبوط تذکرہ تا لیف کیا ۔

نواټ معود خبگ بها در داکه ترسم سيدراس محد د سني مال گرمشن ته کے سفر لورپ مي انديا آفن کی لائبر بري سعدن عمر کی تلاش و محنت کے بعد نواب محن الملک اورمستر اندواب مدریا دخبگ بهادراس کتاب کوبھی دفار حیات کامی شائع کرنا چاہتے تقدیکن راقع نے جباعرات کیا اور عدالتی کا در دائی کی دھی دی داتم کے نام سے نمائع کرنے پر مجود مرد ک

ك يدكما بكادنا مدسرورى نواب دوالقدرخك بهادر النادية عيدر آبا دست شاكع كى ساير .

سیده اندن با نمزسی ندکوره بالا حالات بهیا کرنے بین معود مبکی دائمته الدستید، معاصر کی نشکر گرزاری بھی دائیں سے عبنوں نے اس الاش جسبتی اورنفل کرنے میں نواید سرسعو د خیکسا کی اما دکی اوراس طرح اسپینے جد گرا حی کرنل علی کمبیرخاں فارن منسٹر شیالیدا ورنوار بھن الملک سے تعلقات دکوستی و محسبت کاسی ا داکیا ۔ گلیڈاسٹون کی ملاقات کا تفصیلی باین اوراً سیدلنڈل ما کمز کا تبصرہ اس تذکرہ کے سکتے سکتے مسلے محربہ دنیا ما ۔ محربہ دنیا ما ۔

میرے محترم دوست مولدی علی می احب بی اے دُعقد اکن ترقی آرو دو مینیر مرفیسیر عاصه غنامنی سنے جن کوعرصہ مک نواب مرحوم سے ساتھ فداتی تعلق مجھی راسے مذصرف وہ صنون محرید کیا جس کواس تذکرہ کی رقع سے تقبیر کرنا جا ہے بلکہ مصارف طباعت میں میں معقول امدا دکی -

طامی مولوی محد تقدی خان سنید دانی منیج سلم او پنویسٹی بریس نے بھی جن کی مهرابی ورد نائی سے بشیر ما پیا سیر مز، ہردو سوائے حیات اور مختصر آیئے سلم دنیویسٹی کی ترتیب و تالیف میں میں اور جربہ نیست ایسی اما دیکے لئے بڑے شوق سے آو دہ رہتے ہیں۔ مشورے دئے

اس سلدیس لین غرزیان محترم سید علیجلیل صاحب بی ک دعلیگ ) اکسٹرا
مستنظ کمشنر مالک متوسط سیدعیدالکریم صاحب بی ک ایل ایل بی وعلیگ ) اکسٹراد
محشریث بده بعد مال ، طعظمت الهی زبیری بی اے ، ایل ایل بی قائم مقام رحبٹراد
مسلم دینورٹ مولدی شبیر من صاحب زبیری بهیڈ ماسٹرا سلامیدا سکول ما د ہر ہ ادراسپین
مسلم دینورٹ مولدی شبیری طالب علم سلم دینورٹ کی امدا دوں کا تذکرہ می صروری
میسیم محد منعان صاحب زبیری طالب علم سلم دینورٹ کی امدا دوں کا تذکرہ می صروری
سے کدان سوانع عمروں اور تذکر دوں کی ترتیب و قالیف میں انگریزی کا غذات کے انباد
سے آن کا انتخاب اور انگریزی کتا ہوں اور منتخبہ کا غذات سے تراجم کی ترکل سے کوئل کیا۔
ماسپاسی ہوگی اگریس یہ بات طاہر نہ کردں کہ زوا مباحق الملک سے حال سے جمع
مریز بیشمس العلامولدی ذکاء العد خال صاحب مرحوم کا ایک مضمون جوا کمو برو نو مبر
مریز بیشمس العلامولدی ذکاء العد خال صاحب مرحوم کا ایک مضمون جوا کمو برو نو مبر
مند و از عرعی گرفد الشی شوٹ گرفت میں بالا قباط شائع ہوا تھا بڑا رہنما آنا مبت ہوا اور الحم

اس مذکره کی تمیل وا شاعت حقیقت میں بہت کھ مرزا ابرا ہیم رنگ صاحب ماک و اڈیٹرافیارمسر کرشت علی گڑھ کے اصرار و تقاصد کا بیتی سے صب کی ترتیب میں مشرع لیک بیل ہے لکیرارسلم نونیورسٹی کے قاب قدر شورسے بھی شامل ہیں۔

ان کتابول اور تذکر د ل سے موا د فراہم کرسنے اور ترتیب و الیف کی ا مرا دمیں ، گمہ بعض اطرات سے ہایوسی مود تی تواکٹر و بشیتراطرا ٹ سے امادیں بھی ملیں اوراگر ریوکو بی صد ب توتام مدد دسین داسله اصحاب اس مین شرکی وسهیم می اور برا کی ناس طرح لین أس فرض كوا واكيا سي جواكي فرد قوم كى حيثيت سے أس برعائد تماليكن حول كدرا قيم مذكره كى تخرىك ئى اس كى محرك يركب تمام معا دين كى مشكر گرارى لازم ب -راقم نے یہ ندکرہ مذہ بت احسان مندی سے ساتھ اس آسیدیر مرتب کیا ہے کہ قوم کے

نوهوان أس كود ميمكر ليني حس كى مايد مآره كرين اوراس شاندار زند كى سيسبق لين -خاكسار

محداث درى ادمرى ادمردى وظيفنه بالمجمع ماريخ بعويال

۲۸ فردری مصورع

## 260

یس آن فابل احترام دیادگا رتعلقات کے اناظ سے جمرسید اور نواجسن الملک میں تھاس تذکرہ کو عالی حیات الکہ المسر سر مسیر راسم معوور "نوائی سود حیک ہا در' کے عزیز و محترم نام سے شوب کرتا ہوں جن میں بہت ہی وہ خصوصیات صفات مجتمع ہیں جو نواجس الملک میں تھیں اور جن کا دل آن کی محت ویا داور عزی واحترام سے معور ہے۔ ویا داور عزی واحترام سے معور ہے۔

o Shi kand ja

نواب میسر الدوله میسر الملاکمی اوی سید مهدی علی خان بها در میسر تواز خیک سابق معتد دولت آصفیه و آمزیری سکرشری محدن انتگاوا در میش کالج علی گرمد نیفیرله

## ولاوت وابتدائ حالات ورملائست

ول و ت العلى و عيره الماكم الموكم الماكم المدى على و مريس الموك التي المعلان الماكم المعلان الموك التي المعلم الموكم الموكم التي الموك التي المعلم المرابا و الماكم الموكم الموك

اگرچې ځاندان بېرى علم كى دولت سے محروم تفا گرخانوا د هٔ ما درى سي اس كى بتنات نقى - چانچه ان ك نانامولوى محمد د على ايك زېر دست اور تيجرعا لم صدّالصدري

له منديد مين فرسك برس كى عربي دفات بانى- برفرقديس فرنيسط تميم سنى دولال

سين عارة جهاره برهي -

ك عمد يرتمانه عمد عيم عرصة كما رياست اذبك مين فعرب وزارت بر . معي

سسید مهدی علی کی ابتدائی تعلیم سندا مذکے دستور کے مطابق خانگی کمتب یر شروع بودی اوراً نبوں سے چند ہی سال میں ملما وُفعنلا کیے علقہ درس میں شال بولچہ تئيل كرى - مديث وتفسيراورا دب عربي كما بين ان سے مطالعہ ميں ديمي تقس عربي ادرفارس سے سیکروں اشعاران کی زبان پر تھے - انگریزی تعلیم انہوں نے ماکل ننبری ماهموه « با نیر» اور دیگرانگریزی افعاری مکلفت محمد سینے محقق اور پر کسا صرف تقى ومراولت سان كومان بدى مى -

ملا ر مستنه اسرو- المحاره سال ي عمر مين دس دوسيد ايدارسيد ما زمت شرع ای اور در در ایمدی سرخته داری محقیلداری محمالل

تحتسيلهاري سيزما شيمين آماوه فاص کي آبادي و ترقيمين تړي کوشش کی میسی یا دکارس ایمی بک سرکاری عارت وشواع اور سویم کنچ کی صورت یقی کم می میسی یا دکتارس ایمی بک سرکاری عارت وشواع اور سویم کنچ کی صورت یقی کم می وويداء سي تعلى انتظام بروكياً كما جي نايت مددى كم ما تقد

أتبون مي عنت تا فذكي إوراس مع صليري كورتمن مي معلاموا-

مداسك والمان المراب المان الما

ostice ye consugation and and on فاين متعادرا بان دارالمان مدرمالك مغرى وشاك

I have been pour

## حدرآبادي فعا جعله

حبید آیادگی طازمت اوصا ن مجتمع تقیق میں قدرت کی فیافنی سے وہ تمام اوسید آیادگی طازمت کی نظافہ اللہ اور ترقی کے مطابع اور ترقی کے ساتھ کا دہمن البیا تیز اور نظرایسی و سیع عقی س سے لئے اہم عُقد دں کومل کرنا اور جہات امور پر حادی ہوجانا ایک معمولی بات تھی، دماغ میں سیاست، مدن اور تدبیر ملکت کے لئے خاص طور پرموز وں تھا۔

سائقه بی طبعیت کی نیکی اخیره کی گفتگی ، لب وله پرکی دل د ما بی ، استقلال و نخل شانت و دیانت یه ساری خوبیاں ان میں بدرم ٔ اتم موج د دکتیں -

لیکن جس محکومت کی سروس میں آنہوں نے ۱۸ سال گزارے تھے اس فافعام ما ذرمت ان کی ترقیمیں سدرا ہ تھا جس کا افسوس ان کے بالا دست انسر سسٹر ایل جدوم دنینل کا تگریں ہے بانی سے ان الفاظیس کیا تھا کہ "با وجود اس علی درج کی لیافت اور کارگزادی کے ایسانتی جو ایک دیاست اور صوبہ کا انتظام نها بیت عمدہ طور پر کرسکتا ہے۔ الجی کا تحصیلداری و ڈیٹی کلکٹری کے عمدہ پر دیا" مگر قدرت کی فیاصی ان صفات کے عطیہ پر ہی ختم منیں ہوئی تھی میدان بھی تیارکٹریا جائے ہی میدان ہوئی جو کر حکومت نظام سے صلقہ تو میں دو آئی جو کہ کو میت نظام سے صلقہ تو میں دو آئی جو کہ تھی میں دو آئی جو کہ تو وہاں وہ تا می صاف تا کا بی آئی تی کی وجہ سے دیجینی اس زمانہ میں اعلیٰ حصرت آصف جا و ساوس کی نا آبائغی کی وجہ سے دیجینی

له دلادت مربع اللاق سيمياه

قائم تقی اور بهند وستان کے نامور مدبر سرسالار جبگ عظم دولت آصفیہ کے مدارالها م تقے۔

بند ولسب مالگراری و محاسی

دیا۔ گرال دعاسی سے دہ ایسے کا میاب ہوئے

دیا۔ گرال دعاسی سے دہ ایسے کا میاب ہوئے

دیا۔ گرال دعاسی سے دہ ایسے کا میاب ہوئے

مال کی ٹیمیم شت سے محاسی کو اتنامنظم کردیا کہ شش کا دفعلی میں بیلا موازند (بحبث مرتب کی جوسالت تیاد کرنے میں کا میاب ہوگئے اوراس سے ساتھ ایک ایسی فصل روپرٹ مرتب کی جوسالت وال کی فانش حیثیت کا آئید مقی۔

بندونسبت ما لگزاری سیم تعلق کها جا آ ہے کہ '' اُنهوں سے دکن ہیں وہ کا م کیا جو شہنتا ہ اکبر سے عہد میں ہندوستا ن کے اندر ٹو ڈرل سے ادر مالک مغربی وشمالی میں طامس صاحب فور نزیدراس سے ادر بمیئی میں سروصاحب کور نزیدراس سے ادر بمیئی میں کہتا ن دگیٹ ہے گیا ن دگیٹ ہے کیا تقاکہ ان سے بندونسیت سے کور منت مالا مال ادر رعا یا نمال ور شرعا میں مال مجمئی ''

اس سندولبت کی دلورٹ سے ملاحظہ سے بعد، جوحید رآبا دک ایک کمن اینے اگراری تقی سے دلیم میں سے دست کے اعتف میں سے حب آپ سے حیدرآبا دیا ہے کے متعلق ثناتھا تو مجھے آپ کی ذیانت اور قابلیت سے باعث جس کا بخریہ مجھ کو مرزا بور میں ہوا تھا یقین ہوگیا تھا کہ آپ بہت عبد لینے نئے ماحول میں امتیاز حاص کر سنگے ،،

سراستوارٹ بیلی نفشت گور نربگال نے جن کو رزیدنٹ کی حیثیت سے حید آباد کے شعبہ مالگراری کی حسندا ہوں کا پورا بجر بہ تقامتر برکما کر داس میں کوئی شک شیس کر آپ نے بنا بیت مفید کا م شرق کیا اور نها بیت کا میابی سے جلایا بلاشہ یہ کا میاب

که بستان آصفیه - که مضمون شمس العلما دمولوی ذکار الله خال دیلوی - که ستان آصفیه - کورنر مالک محده دیمبراندیا کونس -

حکومت سے لیے ننگ بنا د ہے ۔ آپ کو بیشن کراطینان بھو گا کداس لھا طسسے حید آیا وصو پُر منگال سے ان انتلاع سے جن میں دوامی بندوسبت ہی بہتر ہے '' لارڈ ڈ فرن نے بھی مسبر کا ری طور پراس نا ماں خدمت کا اعترا ب کیا -انتظایات قحط کی تعرف است است اورمغربی کرانک سے ساتھ یا حیدرآباد سے سات امثلاع میں سخت د تندید قحط رو<sup>نما</sup> ہوااور مولدی مهدی علی اس صیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے نامور ہوئے۔ ابنوں سے نذ صرف متربیرد قاطبیت سے ساتھ بلکه اس دافت دفیاصی سے جو اُس سے دل کا خمیر تھی اس فرض بإخدمت كواليه مونترا وركاميا بطريقول سے انجام دياكه برطرت سے صدائے تحسین ملبذ ہوئی اور صیبت زووں نے جن بریہ بلاسلط ہوئی تھی دل سے دعايس دين -گورمنت مندك نايند بسروحود ميل سفان اتفا مات كامعائم كرك فاصطورير تقريف كى حوكور ننت أف انديا كي غير معمولى كرت مين العبوني -إس كے علاد مكيش تحط ميں عوبيان ديا و وإتنا حامع تماكد يركيب يدنث سبر چارلس الیٹ سے اپنی دلورٹ میں تعرفیت سے ساتھ اس بریحبت کی ۔ بھرا نہوں سے انتظا مات قحط كم مقلق الك مبوط ويورث شائع كي حس برتمام ريسيس كي تذجير منعطف ہوگئی۔ ہندوستان سے لیڈنگ اخبا رات نے بیٹی گیس دویا نیر" سے ا يم نفره ميں لکھا تھا کہ: -

ددایک دلی عاکم کے لئے جو حقیقہ گابل ہوعلاقہ نظام میدا ن علی اورمیدا ن ترقی ہے۔ آن میں شالاً مسید مهدی علی ہیں حبنوں نے اس صوبہ ہیں ۲۰ سال کی مل زمت میں لینے آپ کو تحف مبذولبت میں "دبیٹی ملکٹری (حقربی مزا وید) کے قابل پایا۔ مگروہ دکن میں امرے اور کا میاب ہوئے۔ امنوں نے حکومت حیداً باد کے روینو سے کرٹری ہوکرالیبی راویرٹ شائع کی ہے کہ جو شاید محکومات خالوں سے شک کو عفر کا سے گی کمیش میں جوجوا بات دیے اِس میں نمامیت قابلیت دنوانت تابت کی عنصراً میرکد اُمید دارسے اُسحان میں نمامیت سفان دار کامیا بی علل کی ہے ؟

حدد آبا وافسيس كى تاليف ان مى خدات كے سلمدس انهوں نے ايک

مولوی مهدی علی کا اثر ورق اوراعلی قابلیت و ذیانت نے بت طد

مسرسالار سبک عظم کے ول میں گورکولیا ۔ خیائی متعد دسیاسی ضدمات میں بھی جن میں مسرسیاسی ضدمات میں بھی جن میں سب سے اہم خدمت رزیاد سی کی سفا رہ گئی ان برسپ سے زیادہ و کیا گیا۔

مرحوم کا سب سے زیادہ معتمدا درمتیریا یا محبکوان کی گفت گویا دہے جو آنون مرحوم کا سب سے زیادہ معتمدا درمتیریا یا محبکوان کی گفت گویا دہ ہے جو آنون معتمدا درمتیریا یا محبکوان کی گفت گویا دہ ہے جو آنون

مه رزیدت بیده سکرتری گورنت آت اندیا-

ایک مرشد مجمه سنه کی تنتی کذ بجز آپ سے کوئی و دسر آنخص ایسا مذتحا کی<sup>س</sup>س سا بها او خات ان کومهترین متوره دیا ہو آپ کی ذیا نمت اور میسی قرشته نیصله یا ہم ان کومس سے زماده اعتما و تما <u>»</u>

سالار حیگ و کی رحلت البدجود در آیا و و ایک اندو و ناک با المبنانی البدجود در آیا و و ایک اندو و ناک با البنانی محد می مقا این حضرت بن دشتر کونه بهر سیخ مقد اور کوئی نین سیجیسکتا تھا کہ سب تک عنان حکومت اعلی حضرت سے دست مبارک میں تفویعی بهر کیا کیا انقل باسٹ ارت ارت میں سکے۔

مون مدى مدى ملى سے واپنى كارا وه كيا كيكري سراستوار شابلي اورسروني وزير مراستوار شابلي اورسروني وزير مراستوار شاسط كوما كه : مه اور مدى من اور مراستوار شاسط كوما كه : مه اور مراستوار شاسط كوما كه : مه اور مراستوان المحار من من اور در الو نوو فنانش صيفي آپ كى زيز كم اى دين من اور در او نيو و فنانش صيفي آپ كى زيز كم اى دين من استوان المورس المو

که دلادت در رصیب مشکله دانیدای تعلیم حدراً با دمین بندی - اعلی حضرت سی می می بیشی ۱۲ سال کی تمریز کیمیل تعلیم و عمدل تحریب کمی که پورپ نصیح سیک عرصته کما لندن بن کیمیا - ۱۲ سال کی تمریز کی از می اور دار در حید ولال کے پوت سیمی -

میرلائق فال کی وزارت اگرجام اا درعده دارکدمرحم دارالهام مے کئے کوشش ورکامیا بی خاص معتر تھے اور جن کو اشخاص سے زیادہ مالک سے لئے کوشش ورکامیا بی اعتراض میں ان کی اور ما مدر عایا کی تمنااور دعاعتی کداس مسبعظی برمیرلاً تی علی خار کو سرفراز کمیا جائے تاکہ جزنفاآ) حکومت سالها سال کی محتنتوں کے بعد قائم ہوا تھا بیمستور قائم رہے اور اسلاحات کی جومرشّبہ اسکیمہے وہ خویش اسلوبی ہے ساتھ زا فذیرہ سکے لیکن اس مقصد کی کامیا بی سے سئے حبیل الفقد را مرا رسے بالمقامل کوٹ شن ٹاگذیر بھیں۔ اِس کے ایک عث على الاعلان بمصروف عمل هتى يعيب كسم اندر مهبت ہى بهوست ميارا ور ذہرن اصحاب سقے جۇنىلق سىكىنىدل بىرىقىتىم سىقىد اكىسىكىش جىن سىكىلىدار دولدى مهدى ملى تىكىدىت ہی زیروست با ازروشن در طغ اور قابل وتعلیم ما فینہ لوگوں۔ سے مرکب تھا۔ انہوں ہے د زید سنی برا تروا انا شروع کیا - رزید نشا ن کامعترف بهدگیا - مهاراحه کے خلاف ا درمیرلا پئے علی خا ں کی حابیت میں زبر دست بر دیا گنڈا کیا گیا۔ ہمادا حب<sup>سے ٹ</sup>رگار د كونكست بي-سرخورسشيدها ه كا فام اميد داران وزارت سه فارج كر د يا كسب اور رز ٹیرنشی اور فارن آفس میں میرلائن علی فال کی وزارت کاحی تعلیم کر لیا گیا۔ ه رفروري ميم ميماري = عراسي الناني النسايد مركواعلى حصرت اصف ما ه ساوس مير شوب نلى خان نظام الملك كويرا سال كى عمر س افتيارات مكومت تفديعين كيئ سكيرُ سكيمُ اوراسي ون ميرلا لوت على خار كوعا والسلطنت سألار حنگ ثاييز سيخطامات كم ساكم فلعت ودارت عطام وا

ه ماخو ذار «ما می لاکف » خوه نوشت سواسخ عمری نواب مسرور هنگ . که نواب برشیدالدین خان امیر کمییژالث سکه فرزند خاندان پائیگا ، سکه دکری اظم منته سرلار اول سکه ماعقه دیر مند محالفت محقی - ولادت ه ام بیج الاول شفتاره رحمت الربیج الاول شنگاله

معتمدی سیا سیات و حرارهٔ عاد السلطنت نے سیاسیات اور خواندگی معتمدی سیاسیا سیا می میغوں کو متعلق کرے مولوی مدی کا کومت کی پوری طاقت ان کے ہاتھ میں آگئ۔
مدی علی کومت نبایا اور ابس طرح علاً محدمت کی پوری طاقت ان کے ہاتھ میں آگئ۔
خطا سب ایس میں میں میں میں اور کے خطاب سے اور دونیم ہزاری فرات ویا تصدیبواری ونشان کے مضب سے متمانی ہوئے۔
فرات ویا تصدیبواری ونشان کے مضب سے متمانی ہوئے۔

اصلاحات کا احرا اصلاحات کا احرا اسے سرسالار حبک کے آخری زمانہ مرتب ہوئی تھی اوران کا اعترات فیرہ کے متعلق مشرکا ڈری رزیڈ نٹ سے نمایت کا تیا ہوئیں ان اصلا مات وغیرہ کے متعلق مشرکا ڈری رزیڈ نٹ سے نامیک پائیے میں کہا تھا کہ: ۔

د جوانتظام قلم و مسرکا رمین عادی ہے اور جس انتظام سے کہ بدارا لمها م مرحوم کی عاقل مذاوران کے فرزندگی ملسل اور متواتر مآئید سے حیدرآبا و سے نام اور اس کی شہرت کو اس درجہ بڑھایا ہے ایک حد تک میٹر نواز جبگ کی کوششوں کا نیتے ہے یہ

مسلمان اور روسی علمه امینه میری یا نواب منیر نوار جنگ چول که عبدرآبادستی است کے معتد تھے اِس کے ان کو حیدرآبادست با ہر برٹش انڈیا اور خصوصًا سلطنت برطانیدادر دوسری اقوام سے مسیاسی تعلقات اور زنار وا تعات پر بھی نظر رکھنی ٹیرتی کئی۔

ده اِس سے بھی واقعت منے کہ ہنوز ہندوستان میں تقتررا نگریزوں کی ایک ایسی حاصت موج دہے جوسلما وی کی وفاواری کو شک وشیر کی نظرسے د کھی سے جس که وه مختلفتهٔ بیرا بول میں طاہر بڑی کرتی دئہی سے - اور مسلمان ریائش کھی اس زنگ دشور سے محفوظ منیں

بورىپ میں روس برطاند کا زېر دست حریب تھا اور ہر د تت سرحد مېڈه متان پر اس کی مین قدمی کاخطرہ تھا۔ روسی اخارات کا بیر بیر دیپگینڈا بھی عاری تھاکہ اہل ہند حکومت برطانیہ سسے بیزار ہیں ۔

اِن مالات بین تبیری خیگ و سلح انفانستان شک و شکه امر شده در بین ایک امر شده در در این مالات بین تبیری خیگ و شک حبیب سرهدیر روسی علی سک آثار نمایان مهد شک تو نواب منیر نواز خیگ سانهٔ ایک شهد ان در مسلمان اور در دسی علی سک عنوان سک ایک خطور بر نما نُع کیا -

حب میں روسی حله کا نشا راس سے دعا دی تهذیب کی تر دید، وحسد ان کئی، فاد ن درزی معا بداس، بینیقدی ا دراس کی غرض و نعیره بیان کرسے مندوستان کی اس بے چینی پر محبث کی ہے جس کی اس زما مذہبی شهر سے تقی ا درتا ریخی دا تعا ت سے قدیم حکومتوں ا درانگریزی سلط نت کا مقابلہ اور اس کی برکات اس کا تذکر ہ کرے اور بنا دے و شکا بارت کا فرق دکھا کراس سوال پر کہ:

( روس کمهی بهندوستهان برخا بهن بهوسیکی کا »

ا ظها رخیال کرتے ہوئے برطا منیا در ترکی دایران سے تعلقات کی ضردرت پر زور دیا اور لیرل طبقہ کی ترکوں سے واسطہ منر ر کھنے کی خوا ہش کو ملطی سے آجیبر کر سے کھا گذا «داگر سلائے عملے میں انگر میزوں سے ترکول کی اور زیادہ مدد کی ہوتی تواہت

مكون سن كدر أج روسي سراسة مه است قريبيه ند موست ١١

الله المسلمة المسلمة المراسية المرسية المرسية

اِس سے بعد سرحد پر حفاظی فوج کی تعدا دا در دیا ستوں کی افداج کی خراب حالت ا دراس میں مسلام کی اہمنیت پر توجہ ولا کر تحریر کہا کہ: ..

«كياآب كويرغون سه كدا يجه اسلمه، التجه أنتظام اور البيته انسرد ل سه آداسته ہوكر ہم آب سے خلات متحد ہوجائيں گے ؟كن غرض سے ؟ روس كى مدو كے لئے اتير، تو میرادر س عرض سے وکیا سندھیا اور ملکر، نظام کو تخنت دہلی پرشکن کریے سے منى مند مهو صابعينك ما محف نظامها بني ورج بسيحكر ميدر، بلكر إسسند صا كوشهنشاه بهدتنان نادیں گے۔ یہ دا تعدہے کہ ان ریاستوں کو کھی معمولی تسکامیتیں ہیں جوآ سپ خوشی سے ساتھ سننے سکے لئے تیاد ہوں سے اگر وہ جنگ سے موقع برآ ب کی مدوکر سے لیکن وہ نسکا ما ت السي منين بي كدان مين سي كوني رياست ان سمح سلت ايك الولي علا نامجي كواراكر س مباكريس ميك كروي اب ان مارك الخرائ كى كونى بات سيس محوارى . لیکن ہم آپ سے لئے لڑنے کے داسطے آمادہ ہیں عص اسپنے ملک کی خاطر جس برہم خود مكومت مين كرسكة اورآب اس يركسي اور فانخ ك مقابله مي زماده مبترط مفية برعكومت مرسقی و فی الحال بهندوستان نگریوں کے ایک گھر کی حیثیت رکھیا ہے جس میں انقرا وی طور پر ہر ککرشی توڑی جاسکتی ہے لیکن ائیس ایک جا با نرھ دیکھیے اوراس پر سرادی مكوست كى كره دكا ديجي عمر د تحفي كرين مرت روس أست ورست الم على يرروس كي كمر نورُوست كا-

کیکن،اس بوقع بر شخصایک اشاره اور کرنام به اور ده میر سب کدا فوا بهوں کو سننه اور به به کارسند به اور کی در سیم به اور کرنام به کارسند به به کارسند به افرائی در سیم به به به مطلب پرسنول کی جانب کیونکه برفیدی سه بهر بهندوستانی در بار میں سازشوں کا بازار کرم سب جوا فوا بن بھیلات اور جیموٹ سکے بل با ندھ ویتے ہیں۔ا بیت عمل اور سندوره سے بھاری مروسی اور سم برآب سے اطران کی اظار بھاری و مست دارا نہ

كوت شور ميں جان دال دے كا- لار دربين كى اسى بالىسى سے ملك بھريں ايك وش بدا كر ديا ہے -

. اب آخر میں مجھے ایک نفط اور کہنا ہے۔ فرص کر لیا گیا ہے کہ ملما نا ن ہندوشا ن کو مدى سودًا نى سے مدردى ہے ، حالائكر يرضلات وا تعدم اولاً مسلما بول سف شيعه بس جوام مهدى كخطور كمتوقع منين بس-ان كخطال كمطابق وه ١١٠٠ سال قبل بيدا ہوئے تھا دراس دقت کے پوسٹسدہ ہن۔ باتی رہے۔ تی ہیں موجوده وعویدار پراغتقا د تنین کیونکه اس میں سیجے <del>مهدی</del> کی تمام علامات تنیں یا نی عاتيں حن ميں سے امک علامت ميہ ہے کہ ان کا خلور مگر مفطمہ ميں ہوگا ۔جب خو دساخمة مدی کے دعاوی ہندوستان میں بیان کے جاتے ہیں توان کا نداق اڑا یا جا آ ہے۔ جولوگ بهندوسستان کی نافرها نی کا و کرکرتے ہیں وہ براہ کرم سلما لول کوسب سين زياده نافرمان بتات ايس مين اس كي مكذب كرتا بون ملما يون كواين احسان سٹناسی اور دفا داری کا دعوی ہے۔ انگریزوں نے جب ہندوسٹانی سیا سیا ت میں حمته لینا شروع کیا توسلمانول کی قوت ختم ہو تیکی تفی اور یہ انگریزی محقے جہنوں سے مسلماندن کونمالیاً سکھوں اور مرہ سٹوں سے بچالیا - اس دقت سے اب مک ہمار سے مفا دکی ترقی کی حانب سے کہی ہیلو ہتی ہنیں کی گئی -اور ہماری تعلیمی ترقی کے لئے مغصوص ذرائع فراہم کئے گئے۔ انگلستان حقیقتاً دنیا مین المان قوم کی سب سے بڑی فکومت ہے مسلما نوں سے تقریب لئے محضوص آسا نیاں فراہم کی گئی ہیں اور ٹرکی کی حامیت کی اس کی سابقہ پالیسی نے است تمام الیجھے سلما لوں کی مگا ہوں میں عرَّت كاستى نبا ديا ہے - فى زمار بهين حصوصيت كے ساتھ لارڈ ذ فرن سے توقع ہے، كه وه اسى پالىسى يرعمل درآ مد فرماسي ك - وه شرى اور تركون سے بخو يي دا قف به اور" اللحی"، ہونے نے ذما منسئے کسی لے انگریزوں کا رسوخ اسلامی مالک سی

اب مک میں سے عام طور پر مندوستانیوں اور بالحضوص سلمانوں کی جانب سے کہاہے - اب بچھاس ریاست کی جانب سے بھی پُرجِش دفا داری کا بینی لائے ویکے بہر کا میں ملازم ہوں جب کھی ہندوستان پرکوئی مصیبت آئے گی توہم قین دلاتے ہیں کہ حیدرآبا دالیا ہی وفا دارا ور دوست ناہت ہوگا جیسا کہ وہ مشکل عمیں تھا۔ اب ہماری خواجش صرف آئی ہو کہ آپ ہمیں اپنی وفا واری کے اضار کا موقع نے کے ہا تھا۔ اب ہماری خواجش صرف آئی اور انگلتان و و نون مالک کی عام توجہ خطعت ہوگی فرانس نے میں اس کی عام توجہ خطعت ہوگی کی سے اپنی دائے اسے اپنے کا لموں میں درج کیا اور اسی سے طائے مقصدا و داسیر سے برجن کی کی انہا رکیا اُس کو ہم ذویل میں درج کرتے ہیں۔

ایستدید کی کا انہا رکیا اُس کو ہم ذویل میں درج کرتے ہیں:۔

آپ کو پر معلوم ہو کر خالیا مسرت ہوگی کہ ہر کہ ملتنی واکسرائے نے سلمانوں اور روسیوں کی ہیں گزشہ کو نما بیت مسرت کے ساختہ مطالعہ کی ہیں گزشہ کو نما بیت مسرت کے ساختہ مطالعہ کی ہیں اور جوالی صفائی اور طبح واقعات کی معلومات پر مبنی ہیں اور جوالی صفائی اور طبقی ولائل کے ساختہ ایک ہندوستا نی مسلمان نے بین کی ہیں بالعنروراس جالت اور مسلمی مان مسلمان نے بین کے ہیں بالعنروراس جالت اور مسلمی میں معمولات ہوجو وہ مسیاسی مالات بر لینے منہ کے مطابق میں موجود ہیں صحیح واست پر لینے منہ کے مطابق میں خوال سے ہندوستانی ملمان نے بردقت ہوجو وہ مسیاسی مالات بر لینے منہ کے مطابق جی خوالات کو جو میں انگریز سے منہ وہ کیا جائے تو یقیناکسی اعلیٰ تعلیم ما فیتہ اور حیث وطن انگریز سے منہ وہ کیا جائے تو یقیناکسی اعلیٰ تعلیم ما فیتہ اور حیث وطن انگریز سے منہ وہ کیا جائے تو یقیناکسی اعلیٰ تعلیم ما فیتہ اور حیث وطن انگریز سے منہ وہ کیا جائے اس میں مواہ مخواہ تو می منطقت ہوتی ہے

ایک عیرط نب وارتفا و کی نظروں میں ابراوں کی جانب داری کریے سے مقابلہ میں یہ زیادہ اطنیا رہے ختی تقابلہ میں یہ زیادہ اطنیا رہ ختی سے کہ برطافہ می گور منتشا کی بالسبی اپنی ہندوستا تی رعایا سے متعلق باین کی جائے کیونکمہ اُس بالسبی کا نشار سلطنت کا استقلال، قوت ذہنی اور متعلق میں نشوو نیا اور ہرط جہ کی دفا داری ہے۔

ایک نا زک ترمین سرحلم آبر مین عبر زه اصلاعات کامیاب موری تعین کسکن ایک نا زک ترمین سرحلم آبر منی سند ناری کی مرافلت دا کره اعتدال

متما وزم د گری مقی اور بعیض او قات عا والسلطنت سے استعال اختیارات میں بھی خو د خمآری کی حملک آجاتی مقی -

عا دانسلطنت کی کامیا ہی۔ نیخ ٹاندانی حربینیوں اور حصنوری سے بعض عهده دار دامرائی آتن حسد بھڑ کادی تھی اور دہ تحق جینی وہنیر عمر شی کرتے رہیتے ستھے -

اد ہر میں اُنٹاس جوعاد السلطنت سے مزاج میں دنیل ہوگئے سفے اور رزیڈ لنمی سے زیادہ و توقعات رکھتے تھے اس عالت کو قائم رکھنے میں کو نثال تھے ۔

اس مین تیک بنیس که اس وقت عادالسلطنت سے زیاده قابل اورتعلیم ما فسسه کوئی دو سراامیر نه تحال کی مورو فی وفا داری عبی سلم بخی لیکن شاه و زیر کی نوعمری انز دکھا ہے بغیر مذربی کی دو وزیمیں ہے اعمادی اور بخب بیدا ہوئی اور بہال کا فریت پہنچی کہ الملی خفر رہ کی طرف سے وزیر کی معزولی پر زبر وست اصرار ہوالسکین دزیر پسنچی کہ الملی خاست کی کوئی اور اتن حاست کہ اعلیٰ حصرت کی تحنت حکومت دزیر کی حاست کی کئی اور اتن حاست کہ اعلیٰ حصرت کی تحنت حکومت طور برجادی گئی اور میا بات صاحت کی معزولی نامکن سمجھی گئی اور بیات صاحت کی معزولی نامکن سمجھی گئی اور بیات صاحت طور برجادی گئی کی در بیات صاحت کی معزولی نامکن سمجھی گئی اور بیات کی معزولی نامکن سمجھی گئی کا در بیات کی معزولی نامکن سمجھی گئی اور بیات کی معزولی نامکن سمجھی گئی کا در بیات کی معزولی نامکن سمجھی گئی کا در بیات کی کا در بیات کی معزولی کی کا در بیات کا در بیات کی کا در بیات کا در بیات کی کا در بیات کی کا در بیات کا در بیات کی کا در بیات کا در بیات کی کا در بیات کا در بیات کا در بیات کی کا در بیات کا در بیات

قراب منیر نواز حبگ سے لئے بیموقع سخت اشان کا تما الکی طرف اعلی حصرت سے حقوق آقائی دوسری طرف سالار خبگ سے خاندانی احسانات، کیکن اندوں سے ایساصاف و صریح راسته افتیار کیا که ان کی وفاداری هر شک د شدسے پاکسادهائ دی و آندوں سے عادالسلطنت کوان کی علطیال مجھائیں، زبانی دیتحریمی طور پر لیسے سے سے اور چو کلہ اعلی لیسے میں اور معانی کی درخواست پرآ مادہ کرلیا خود مسود سے سکھے اور چو کلہ اعلی حصرت کو نواب صاحب پر پورااعتما و تعا اِس کے صحیح طرز عمل افتیا دکرنے کی صورت میں معاملات صاحب کر دورت کی مارت کی کرمطلع صاحب ہو ہو کر کدر ہوجا تا تھا تا آن کہ میں معاملات صاحب ہدئی وہ حدد رآ با و آئے لیا را دورت محسوس ہدئی وہ حدد رآ با و آئے اللہ دورت محسوس ہدئی وہ حدد رآ با و آئے اللہ خوشرت سے تعلیم کی اوراس مستملہ پرگفتگو ہو تی ۔

ال ان دا قعات كيمتعلق مندخطوط مولف سيم پشي نظر إي-

تله يهركماب ذاتى اثره رسوخ اورحيد آبادي سازمتون كي يك طرفه اورملاحوالة تبصره بيانات يميم يك

نده نواب سرور منبک (آغا مرنیا) سرخورست مدماه سے شوس خاص اور لینه کاه سے جاگیر داریخی سرمالار منبک اول کی وخاس<del>ے کے ب</del>عداعلی مصرت سے زمرہ اساتذہ میں واض ہو سے اور لیدکو مقدی بنی پرتمار ہو سے واقعات وانقلابات میدرآباد اور بالحضوص وزار توں سے تعزیر و تبدل بیں ان کار بروست مستدر کی ہے۔

مكومت بمتدمس خطاب المامة مكومت بمندك يه قاعده قرار دسه ليا المادي مندس كومت بمندك يه قاعده قرار دسه ليا المادي مندس كادي بندس المادي من المادي ملود يرتسله مني كات اور ندم المادي ملاء المادي من ال

سرکاری میں ان سے نحاطب کیاجا تا ہے لیکن نواب بحس الملک کے خطاب کو گور نرجبزل سے نمایت خوشی سے تسلیم کیا اور نمطور کرلیا کہ: -

دد سركاري واسلت مين بيخطاب استعال كما جائے كا !

عاد اسلطنت کا استعفا منطنت، فارن آفس، دیگر بیلیگل حکام اور خود والیسرائے مندکو نواب عاد اسلطنت کی

اله خطرز لمرسط مورضه والرتمير محمداع-

وزارت سے فاص دلیسی عتی - لارڈ ڈ فرن سے مراجب سے بیدہی ان کو ہے ، سی ، آئی

امرا سے متفورہ سے اعلی صفرت کی خواہم تن پرا کیے بور بین چیٹ سکر شری کا تقرر بھی

امرا سے متفورہ سے اعلی صفرت کی خواہم تن پرا کیے بور بین چیٹ سکر شری کا تقرر بھی

ہوگیا تقا - ان امرا کا نقطۂ نظر تو بیہ تقا کہ اس سے ذریعہ سے دزارت کی قوت توڑنا

آسان ہوگا اور فارن آفس کا نقطۂ نظریہ تقا کہ وہ دربار کی ساز شوں سے انگ

دہ کہ مسلاح حالات کا ذریعہ ہوگالیکن حیٰدر دزیعد ہی اس پُرسکون نفا میں جو نوا ب

مسلاح مالات کا ذریعہ ہوگا ادراس سے سداید ٹی سکل ندھتی کہ یا تو عاد المطنت

مست فی ہوں یا علی صفرت سے اختیادات وزیرا در در نیڈ نسی کی مرصیٰ سے تا بع طوئی اندرا میں مونی سے تا بع طوئی فی سے تابع طوئی نوا یہ خوا بیا کہ نوا میں مونی سے تابع طوئی بورے از در در از بیا سے مام سے کرعا دراس سے سواکو ٹی سکل ندھتی کہ یا تو عاد المطنت نوا میکا نوا یہ خوا بیا ہو ایک نوا یہ خوا بیا ہو ایک اور اس تعقابیتی کرنے برآ مادہ کرلیا جا تخیب بور سے ادر فور کا ہی اجا در سے بور سے کو میں مور سے خوا ہو گئے ہو گئے ۔ مدار ایر بی شکر شام مطابق مراب کی اجادت سے بور سے کی سیاحت کو جلے گئے ۔ مدار اور فور کا ہی اعلی حضرت کی اجادت سے بور سے کی سیاحت کو جلے گئے ۔ اور فور کا ہی اعلی حضرت کی اجادت سے بور سے کی سیاحت کو جلے گئے ۔ اور فور کا ہی اعلی حضرت کی اجادت سے بور سے کی سیاحت کو جلے گئے ۔ اور فور کا ہی اعلی حضرت کی اجادت سے بور سے کی سیاحت کو جلے گئے ۔

له ایک سال سیاحت میں گذارا ، سلاطین دامرا سے بورب سے ملاقا میں کیس۔ٹرکی میں بھی رہے ، سلطان کم فیطم سے بھی شرف ملاقات حاص ہوا اُردو ، فارسی ، سے علادہ انگریزی زبان میں تقریر ویحزیر برخاص قدرت حاس مقی ، لمذن سے نامورا خیارات درسائل میں بھی مضامین نقط ۔ ایک معنمون برخاص طور سے مسٹر کلیڈ اسٹون سے تقریف کا خط لکھا ان کی قریق ضرایا من من مقری مقد سے اندر ترکی زبان میں اتن مهارت بیسال ضرایا منتم میں متنب کو حید دوزہ علا اس سے بعد حید دا با دی میں اتن مهارت بیساد کرئی کہ ڈونر پر تقریری ۔ ، دیقیدہ میں المارہ یوم کی شنب کو حید دوزہ علا اس سے بعد حید دا با دی بعد بعد میں اور کی سال حیارہ اور دولت کی ۔

نواب محسن الملك كى الوت دقت نواب صاحب كى خدمات ديانت سيستعفى موت دقت نواب صاحب كى خدمات ديانت راست خدمات كا اعتراف الزى اور و فا شعارى كا مقد و خطوط بي اعتراف اور سيستكريد او اكيا اور بطور يا دگارايك طلائى گفرى عنايت كى - خبا نجيد ايك خط

ىيى لكھتے ہيں كہ:-

«اس دقت جب که میں اپنے فرا گفن منصبی سے سبکدوش ہو میکا ہو ل مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس ہو تع پران شمیق امدا دوں کا بوکہ آ ہے مجھ کو اپنے سرسالہ دور وزارت میں طال ہو ہئی شکر میرا دا کروں آپ نے جھ کو ہمیشہ ایمان دارا نہ ادر شیح مشورہ دیا اور لبا ادقات جبکہ تیضلے موا میں میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں خرق ہوتا تھا تو میں نے ہمیشہ ہی شور کیا کہ آپ نے ایم دائے کا اظار صاحت طور پر کر دیا ہے۔

اس ریاست کے انتظام میں حبال کمک کہ تھکو کا میابی ہوئی اس کی گنبت میراخیال سے کہ وہ آپ سے صحیح متورسے ہوش اور فریا نت کا نیتجہ تھی ہیئے۔ ہمیشہ آپ کو قابل اعماد اورا یمان دار عہدہ دار پایا اور مشکلات کے دقت بھی آپ معتمد البید تا بت ہوئے -

آپ کی قابلیتوں کی بابت کچھ کمنامیری طاقت سے باہر ہے جوحیدرآباد کی
دعایا پردوزروش کی طرح ظاہر ہیں اور سے ہز ہائین رزیڈنٹ اور
گورمنٹ ہندکو بھی پوری واقعیٰت ہے " مورضہ ۲۰ ایریں کششاء
اسی طرح ایک دو سرے خطیس لکھتے ہیں کہ: -

در آپ سے جو خدمات میرے والد مرحوم کے زمانہ وزارت میں انجام دی ہیں اور جوامدا دان کو آپ سے ای ہے اس کا اندازہ اور قدر توصرت کی کرسکتے تھے وہ آپ کواپنا صادی دوست اور سیا ہی خواہ تصدّور کرتے

تھے آن کوآپ پراتنااع تاد تھا کہ اُنہوں نے آپ کا ذکر دسیّت نا مہ

میں مجی خاص طور پر کیاہے۔ میرے زمانہ وزارت میں مجی آپ نے

مجھے اسی بیش بہاا ما و دی ہے جس کی میں کسی عزیز قریب سے بھی

تونع نہیں رکھتا ہوں۔ میں آپ کا اس مخلص امدا د پرسٹ کر گزار ہوں

ادر ہیشہ رہوں کا ادر آپ کی خدمات کا نعت میرے ول سے تو نہیں ہوگا؟

د ما خوذ اڑلا لگت اسی مطبوعہ مدراس )

نواب محس الملک کی میتی اس داند استفائے بعد یہ خاندان میں کی اور خاندان میں ایک اور خاندان میں ایک اور خاندان میں ایک کی ایک ایم خدمت خطرہ کی حالت میں تھا ، ماتھ ہی دہ متسام عمدہ دارج مستفی وزارت کے متوس تھے ابنی اپنی جگہ برٹ ن سے اس ان اثناص کے سامنے جواس خاندان کے زوال میں سامی سے اب اُمیدوں اور آرزو و رس کا ایک وسیع میدان تھا ۔

نے دزیر سے انتخاب د ماموری مگ اعلی حصرت نے رفیفن نفیس امور مها ت دزارت سرانجام دینے منظور فرمائے تھے۔

اِس عرصہ میں نواب محس الملک کو بجیشیت معتمداکشر باریا ہی سے مواتع مال ہوئے اور آننوں نے لینے اثر قابلیت کو ایک پڑامن نضا پیدا کرنے اور خاندان سالا جینگی سے وقاد کو قائم رکھنے سے لئے استعال کیا۔ خیائجہ جب سالا رجنگ اول کا انتقال ہوا تو اُن پر اکتیس لاکھ روبیہ قرضہ کا ایک بار فیلیم تقا، حالاں کہ دہ وسس لاکھ روبیہ سالا نہ سے حاگیر دار سے ایک بار فیلیم تقا، حالاں کہ دہ وسس لاکھ روبیہ سالا نہ سے حاگیر دار سے ایک بار فراح اسات میں ہمیشہ اعتدال مرکوز خاطر دہتا تھا، اور انوا حاب میں ہمیشہ اعتدال مرکوز خاطر دہتا تھا، اور انوا حاب میں ہمیشہ اعتدال مرکوز خاطر دہتا تھا، اور انوا حاب میں ہمی قسم کا اسراف مد تھا۔

اِس قرصنہ کی نسبت آن سے را زواروں کالیتین تھا کہ کونسل آف ریحنبی کے
زمانہ میں جب کہ ہرتسم سے اخراجات رزیڈینٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا کی منظور کا
کے تماج تھے۔ سرسالار خبگ مرحوم سے لیمض این ریاستی اغراص سے سلنے
جن کا انہا رگورنمنٹ ہندیر وہ مناسب رہ جانتے تھے یہ قرص لیا۔

برمال کوئی وجوہ ہوں اس قرص کی ذمتہ داری اُن سے ور نار اور جاگیر پر
عقی، علی المعالیہ نے اور اُن سے بھائی شجاع الدولہ منی للملک میرسعا دست علی خاں اُس
سے اداکر سے سے سے مترود و براث ای سختے اور روز بروز سو دکا بار بڑھ رہا تھا۔
اس موقع پر نواب بحس الملک نے اعلیٰ مصرت کو خاص طور پر توحیہ دلائی اور غالبًا تمام واقعات ظاہر سکے جس کا نیتی بینہ کا کہ گور تمنی نظام سناس توخیہ ولائی وشہ داری اینی طرون شقل کرلی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ضرمت گی فرتہ داری اینی طرون شقل کرلی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ضرمت گی یا بہت بڑا احمال اُس خاندان پر تھاجس کے مذیابت نسکر گزاری سے ان دو نول بی معایدوں کے دواب شجاع الدولہ منی لملک اسپ خط مورجسنہ بھائیوں کے دل معمور تھے۔ نواب شجاع الدولہ منی لملک اسپ خط مورجسنہ

۲۷ شوال سئت المره میں تکھتے ہیں کہ: -دوست آن باشد کہ گیزدست دوست میرالملک کا دربرایش سابی و ور ماندگی میرالملک کا دربرایش سابی و ور ماندگی

آپ سے بعدار وفات جناب والد مرحوم اپنی دو کی اور دفات جناب والد مرحوم اپنی دو کی اور دفا واری کا بتوت جواس فاندان برطا ہر کیا اس کاسٹ کر بیمعلوم نمیں کہ میں کسی نبان سے اوا کر و رحب مگ کہ یہ فاندان قائم سے کمجھی دوستی کو نہ بھونے گا۔ اور یقیناً کہ سکتا ہوں کہ مرحوم کی دوح مطاری آپ کو دعا دیتی ہوگی۔ گویا مرحوم ہماری محتی میں انبائیک برا درغ نیز ہماری محمیا بی سے واسط جھور ٹے ہیں۔ اگر حقیقی محمود علی بادرے ہوئے تو ایسا سلوک نہ کرتے جیا کہ آپ سے کیا۔

الیی کارر دائیوں سے اس خامذان کو ہمیشدا بناهمون اورسشرمنده رکھا خصوصا بیر قرصند مرحوم کی اوائی ہیں جو آپ نے کوسشسش کرے تصفید کرایا حقیقہ بار گراں سے آزا داور سبکدوش کیا لیکن اس سے ساتھ اینا بندہ طلقہ بچش کر دیا ڈیاڈ میں کیا بھھوں ''دول را بدل ہے است وریں گرند سیسیس'، اٹسید ہے آپ تھے کو ملکہ تمام خاندان کواینا دوست دلی سمجھتے رہیں گئے۔

عاد الطنت مندمات اس داقعه کی اطلاع بوئی تو اُنوں نے کھا کہ: ۔۔ اس داقعه کی اطلاع بوئی تو اُنوں نے کھا کہ: ۔۔ در آپ نے ص کوشش اور عملت کے ساتھ یا یا

کے قرصنہ کی اوائی کروائی اور میری عیرطا ضری میں جو مدوادر کمک آب میرا مرسی ہادے خاندان کی کردہتے ہواس کا میں بڑا سٹکر گزار ہوں -

اس فاندان کے ساتھ آپ کی خیرخواہی اور ہدر دی سب کومعلوم ہے۔ گر گرشت خبرروزیں آپ نے اس کا آزہ بٹوت دیا اور جھجو کے میاں سے جوچٹی آپ کو تھی اس کے لفظ لفظ سے مجھکوا تفاق ہے خدا آپ کو اس خیرخواہی کا اجرعظیم دے اور صرور دیگائ

اس کے بعد بھی باہمی تعلقات ہمیشہ شگفتہ دہے ، نوا بعاد المعطنت یورپ
سے نوایجس الملک سے نام اکثر نمایت پُر بطعت اور محبت آمیز خطوط بھیجے ترہتے
اور نوای صاحب بھی ہمہ وقت اِس خاندان کی خدمت سے لئے آمادہ رہتے تھے۔
اور نوای صاحب بھی ہمہ وقت اِس خاندان کی خدمت سے لئے آمادہ رہتے تھے۔
نوای سرآسان می وقت اِس خاندان کی خدمت سے کئے آمادہ رہتے تھے۔
نوای سرآسان می وقت اِس خاندان یا نیکا ہ کے رکن
وزارت کا اعتمال دی ایکن اور اعلیٰ حصرت کے قریب ترین غرنر تھے

ا درجن کو سرسالار حنگ عنظم سنے مکی نظم وسنق کی تربیت دی گئی۔ اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کا انتہا ہے گئی۔

اگرچیاس دور میں مولوی مشتما ق صین (نواپ و قارالدوله و قارالملکانتھار خبگ) کی طاقت تمام مستدین سے بالائقی لیکن نواپ سرآ سان عا، نے بھی اپنیمینی روول کی طرح زاب محن الملک پرکامل اعماد کیا۔ ان کی ذیاشت و قابلیت کی بوری قدر

کی گئی اور نفانش اور مسیاسیات سے صیفے ابنیں سیے متعلق رہے ۔

قرص ل كا تصفيد إذا يحن الملك ك كرورون دويسيك قرضول ك میں تصفید میں محنت شاقد کی جواصلاحات جدید سے پہلے

کے تھے حب کہ ریاستوں کا کام مهاجنوں کی دولت سے جلا کرتا تھا۔

اِن قرصٰوں کے باعث اکثر کھومت کومشکلات میش آتی رہی تھیں اوراس كے خزاید كى ساكھ قائم بنہ ہوسكتى كھتى ۔

سرسالا دھنگ سے زمارز میں حزوی تحقیقات ہوئی تھی بھرد و سرے دورِ وزار

یں ایک کمیشَن مقرر ہوا لیکن کمل تصفیہ مذہر سکا اب مششکہ عربی با تاعب دہ تحقیقات کا سلسله شروع ہوا- معیان اور حکومت کو دکلا سے ذریعہ بیروی

كرين كي هي احارث دى كني سوله كروزي وعادى مين بهو ت حس مي مدي

کچھ مبالغہ مقا ان سب سے محمل تنقیح اور مبارخ کے بعداس طرح فیضلے سے کے گئے کہ ہمیشہ کے سلئے تصفیہ ہو گیا ۔ قرضخوا ہوں سنے بھی تجا ویز کو قبول کیا اور جو و اقعی

قرف عقران كي ادا في كا انتظام كيا كيا -ا جاره معدنیا ت کی اس زاین ان کوسلطنت کا ایک نمایت نازک در

عِالاكرون كا أحدًا ف المحام سرانجام دينا پڙائيني ملکت نظام سے ايك

اعلى عهده وارك وربيه اورا مرا وست أنكستان كي ایک جا لاک جاعت نے رجس میں حیذ ملیذ طبقے سے انتحاص می شامل تھے ، ایک

کمپنی تی شکیل کرکے ملکت نظام کی معدنیا ت کا ٹھیکہ ایسی شرا نُط و معا ہدہ بیر ما کرلیا تھا جو ہد دیا نتی اور حالا کی پر بنی تھیں اور عمدہ دار ند کور کو بطور دی گھنت

يارشوت سكاس مي كافي حصد مل تقااد در زيدنتي اور كورمنت آف اندياك ان

ستسرا نط ومعامدہ کی سی قدرتر میم سے ساتھ تصدیق تھی کر دی تی نواب صاحب

اِن تمام مالاکیوں اور برویا نتیوں کا اُنحثا ن کیا۔ دہ عهدہ دار لینے عهدہ سے معزول کئے گئے اوراس اِنکٹا ف سے الکستان میں ایک عام ہمجان بیدا ہوگیا معزول کئے گئے اوراس اِنکٹا ف سے اِنگلستان میں ایک عام ہمجان بیدا ہوگیا پارلیمیٹ میں سوالات کئے گئے اور بالآخراس کی تحقیقات سے سئے ایک لیمنیشری کمیٹی کا انعقا و ہوا۔

پیروی کے گئے لندن کی روانگی انازئی مشکلہ عیں گورمنٹ نظام کی اور کی سے زاب صاحب مع چندشیران اور طب میں کاروشہا وت اور کا نونی بیردی سے لئے گئے ادر

اس سلسله میں کئی عیدنے لندن میں قیام کرنا پڑا۔ اُنہوں نے اِس بیجیدہ سے لمہیں اپنی کورنمنٹ سے وقا را درمفا داور گورنمنٹ آٹ انڈیا کی پوزیش کو طوط رکھتے ہوئے منا بیت ایمان داری اور راست بازی سے ساتھ تام معاملات کو داضنج طور بربیش کر دیا اورا بین کارروائی سے دائرہ کو صرف نقصانات سے معاوضة تک محدود رکھا اور بترسم کی یا دئی اسپرٹ اور وائی خاصمت سے ملیحدہ رسیدے۔

یارلمینے کی جوڈائی کمیٹی کے سامنے ان کا بیان ہوا۔ وزرا اور بڑسے بڑے امرا اور ہندوستان سے بیش مافتہ حکام سے اس معاملہ کے متعسل انٹرویو کئے۔

 دو ہر شخص کواس سے اتفاق ہے کہ آپ نے انگلستان میں اپناکام بھا۔ قابل تعرب ، دوراندیتی اور وانشمندی سے ساتھ انجام دیا ہے اور جو کچبہ آپ پراعما و کیا گیا تقاآپ نے بوری طی اس کو نیا ہا۔ مجھے بیس کرست افسوس ہے کہ آپ کی حت خواب ہے ۔ حید آبا دیں اچھے کام کرنے والے اسٹے بنس ہیں کہ آپ کی خدمات سے بہ آسانی سیکدوشی ہوجائے ۔ مجھے آمید ہے کہ آپ انجی ہرت عصر کی دہست کے قابل ہونگے "

مسٹر ہا ول رزیڈ بنٹ نے بھی ڈیوکٹ آف کناٹ کی حیدرآبا ووزٹ سے بعد جوڈ نراعلی حصرت اقد س کے رزیڈ نسی میں دیا تھا اس میں حصنور معرف کے جامیحت کی تقریر میں اور دوسرے واقعات ومعا لمات کا تذکرہ کرتے ہوئے نواب صاب کی تنبت کہا تفاکہ: -

دو نواب بحن الملک ایک ایس دانشمندا در عالی دماغ اور علی لیا قت سے مدتبر ہیں جہنوں سے سرکاری ضدمت ہیں درجہ بدرجہ بٹری کا میابی سے ساتھ ترقی پائی ہے اوراس تسم کی مختلف طور کی کا فی لیا قبیس ان کی ذوات میں موجود ہیں کہ انہوں نے افیش لا لفت کی صور توں میں ہز ہا ئیسن کی گورشہ کی طرف سے انگلستا ن میں کام دیا ہے -جمال کہ سب لوگ جن کے ساتھ ان کوسا بعتہ پڑا اسی طرح پران کی قدر و منزلت کرتے ہے تھے جمیسی کہ بیا ل کرستے ہیں گا

مله ہزرائی ہائیس ڈیوک آف کنا شام جنوری شدہ لمرکو حیدرآیا و تشریف الائے اور من حنوری تک مهان رہے - ڈیس آف کنا شا ورگرینڈ ڈیس آف کنا شانواب بھن الملک کی بسیکم صاحبہ سے اُن کے مکان پر الاقات سے سلے تشریعیت سے گیئی -

انگلستان میں ووسری زیادہ ترملیں اور مقدمہ کی کارد دائیوں مصروفیت لی ورملا قامیں اوراسی کے متلئ کا موں میں شغول دہے

لیکرجیب موقع ملاتو بعض قدیم دوستوں سے ملاقاتیں کس مختلف السی میروشن دیکھے اور مثا ہدات سے بجریے عامل سکے ۔

ب سرعان استریمی اورلار و رین کی مل قات بی به بنانوش کن دگردیپ می - سرحان مقدد مرتبه آسے اورلار و رین ساند اسپند مکان و اقع کارلمن گار ون بر ملاقات کی جن پر نواب محسن الملک کی قابلست کا خاص افر تھا اوراس کا بجر رئبر ذاتی حیدر آیا و سے معاملات میں ہو کیکا تھا۔

ڈربی کئ ستہدر کھوڑ دوڑ دکھی جہاں سرفٹٹز جبرلڈنے شاہمی ریں میں جانے کا انتظام کیا تھا۔جو پرٹس آت دیلزے کے محفوص تھی یا جس کو شاہی احازت عطام ہو۔

میمبرج بونیورسی سے کا نوکسین میں شرکت کی جس میں پرلس البرٹ و کنار

کے بیمالات نواب فنح نوا د جنگ کے روز نامج بمتر حمیہ مولای عزیز مرزا مرحوم موسی کے مرابع میں میں میں میں کہا کہ میں میں میں میں کہا کہ میں اور معین دیگر کا غذات سے ماخوذ ہیں۔

عه كنك الأورة بفتح فصربند-

عده محضوص برنس آف و گرنے کے متی باحبکو بدا نطاف شاری اجازت عطا ہو۔ عده موجوده ملک منظم مقصر مندسے بڑے معالی حن کا ذمیرانی میں انتقال ہوا۔ دیگرلار ڈاورشهورلوگوں کوڈگرمایں ملیں-پرنس آف ویلز بھی اپنی سرخ گون میں اس موقع پر لینج میں سٹ کیک سقے جس میں خاندان شاہی کا عام صحت بجویز کیا گیا اور پرنس آف ویلز سلنے جواب دیا -

نے کے بعد شاہی یا رہی ہے ہمراہ ایک زنا مذکا کیج کی افتیا می رسم میں شرکیب ہوئے جس کا سارا انتظام عور توں نے ہی کیا تھا۔

آن دگوں کے سے جود ہاں حمع تقے خاندان سٹاہی سے بعد گورنسٹ نظام سے ہی نایندے دلجیبی کا مرکز تقص حن سے دافل ہوسے پر ہنایت جوش سے ساتھ خوشی کے نغرے سکانے گئے ۔

کیمبرج میں ہندوستانی طلبہ سے اپنی ایک سوسائی قائم کی تھی اسی شام کو اُس سے ایڈرنس دیا ۔مسٹرمحد احرد دمرحوم ، نے تقریر کی ۔ نواب صاحب نے اُردو میں جواب دیا اور مجیر آنہوں نے دو سرسے موقع پران طلبا کو نارمحہ بروک کلسیاری دعوت دی ۔قریرًا جالیس طلبا مقع ۔کھا ہے سے فارغ ہوکر فولوگر و پ لیا گیا ۔

پورسمته می جری مدرسه و مکیها - امیرالبحرف این گاری اور ایک پریکانگ کواستقال کے لئے ہٹیش برہیجاتھا - بہلے بحری فوج کے وفتر میں میزماین سے سلے پھر مدرسہ کامعائنہ کیا جوتین پرانے جہاروں کوایک دوسرے سے ہاندہ کر بنایا گیا نقا - تاربیڈ و کے میرت انگیز کرشے اور صلہ و مدافعت سے وقت برق کی سحرکا دیا دیکھیں - معائمہ کے بعد امیرالبحرنے یا دیر مدعو کیا -

جولائی میں مشرکنگ ممبر مار لیمینٹ نے کمنسرو بٹوکلب میں نواب بھی الملک اور سرلیپل گرلفین کے اعزاز میں شان وار دعوت کی حیں میں نمایت ممساز مهمان رحمع تھے اوران میں ایسے لوگ بھی مقیمین کو ہمندوستمان کا بخر بہ تھا اورا رُ د و بھی

اله بذاب وقارا لملك ك فرزند -

ما سنتے سکتے ۔

شاہی جام با سے صحت سے بعد میز مابن نے سربیل گریفین کے عہدہ رزید شنط حدد آباد پر مقرر ہونے کا بھی حوالہ دیاجس کے چواب میں اُنہوں نے نظام گور منسط کے عہدہ دارد می کی طرف اشارہ کر سے کہا کہ '' بڑی خوشی کی بات ہے کہ آن کو آیندہ اسلیے لوگوں سے سابقہ پڑھے گا۔

میزمان کی درخواست بر نواب صاحب سنے بھی تقریر کی اور انتنا سے تقریری إس اب يربرانور وياكه زمانه مفرريس حضور يورك سركار أنكريزي كاكيسا ساته وما تعااور صفور يريورسركا والكمعظمدكي برسك يُراسك آرموده كاردوست ويس سركار انگریزی اورسرکا، عالی بطورمقراص کے دو مصلوں سے ہرجن کی سنبت یہ سبت نا بٹر کل ہے کہ کون کس کی زمایہ ہ مرکز تا ہے۔ سرکا رنظام کو گور منٹ ہند کی دوستی پر یدا عبروسدے مسرلیل كرىفن كى تعربيت ك بعدان كودكل ماغ سسياسيات" سے تشمیر دی. اور آخر میں کہا <sup>دو</sup> یکھیے سب رزیلہ نیاں کی خوا بیش حید رآیا د کی ہیو د<sup>ی</sup> اور ہر یا کینس سے وزیروں کی امدا در ہی ہے۔ اورا گردیا مین اوقات عليط فہمی واقع ہوئی آ ہم مرلبیل گریفن کو ہمارے ملک ہیں مہدیجنے کے بید معلوم ہو گا کہ ہماری قوم سے کمپی اٹیے لمحدی اس امری نسبت شدرتیں کما کد انگریزی دزیڈیٹو رہے ہیشہ عدہ ترین مائل اوراعلیٰ ترین مقاصدے بیوجب علی کیا تھا۔لیکن جس یا ت کی بہان میں سرلیس گریفین کی قوصہ ماُل کڑنا ہو ںا ور چوتمام بابقہ میں نہا بت صروری ہجہ وہ بیرہے کہ صاحب موصوف اپ مباری د پاست پٹیں ایسیکل امن وا ما ان کی ایک خفنا قائم كريسكيّة بي- اوران تمام لوكل ما زشول كونسيت ونا يو دُكرسكيّة بي -اله حيداً اوكاتا وله لمترى موكا-

ك تقربه كا ترحمه فتح نوار حباك اور سرليس كرفين ف كميا .

جہنوں نے ہماری گرنشنہ تواریخ میں اکثرا دفات ہماری ریاست کے انتظام کو کرورکر دیا ہے ؟

اِسی زمارہ میں لار ڈلینٹرون واپسرائے ہندمقرر ہوئے سقھ ۔اورلار ڈنارتھ بروک سابق واپسرائے سے ان کے اعزاز میں دعوت کی تھی جس میں متعد ولار ڈدادر مثا ہمر کے ساتھ نواب صاحب بھی مرعو تھے۔

کھانے سے بعدایک عبسہ ہواجس میں اُن ہمند کوستاینوں کی طرف سے بھو لندن میں مقیم سقے مرسطر دا دا بھائی نوروز جی (حمیر مایلمید نیطی) سنے ایڈر سرس سنایا لارڈ لیمینڈون سے جوائی تقریر کی ادراس میں ریاستوں سے باست مدوں اور حکام کی اس سقدی کا زگرہ کر سے جوائیر نری دعایا کی طرح حفاظت ملک کی جواب دہ فرماریوں میں شرک ہوئے کہ لئے مستعد ہیں کہا کہ (وجھ کو اس سترت دی سے طاہر کر سے کی بھی اعازت دیکھیے ہوگاہ ان دو نا مور مد بتروں سے دیکھنے سے ہوئی ہے جو سکر میں عالی نظام سے اعلی عہدوں بر متاز ہیں ؟

نواٹ صاحب سے لمذن ٹائمزے ایڈیٹرسے بھی ملاقا میں کس اور دفتر بھی دکھیا مشر کلیڈاسٹون مشہور وزیر عظم سے بھی ان سے سکان واقع بارٹون پر ہمت ول حسب ملاقات ہوئی اوران پر نواب صاحب کی قابلیت کا زبر دست اثریٹرا۔

اِس ملاقات میں سباسی معاملات اور بالحضوص ترکی ممائل برگفت گو ہوئی نوا۔ محس اِلملک نے ترکی و برطاننیا کی دوستی واتحادیر نژا زور دیا۔

یہ ملاقات اخبارات سے لئے بھی بہت ولیپ پے تھی۔ لندنٹ اکمزنے ایکٹیڈنگ آڈسکیل کھا اورلندن پیچ نے دکھش کا رٹون سٹا کئے کہا ۔

ا نواب نتح نوار خبگ اور نواب محن الملک كى طرف اشا ره سے -

ا مرلیسل گرفین کا ایک ایک ایک ایک دعوت کے مذکرہ مسرلیس کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک دعوت کے مذکرہ رلييل گريفن کا نام لياہے- بير نهايہ نواب صاحب كاجوا في صموك قال ادر بارتر زيديت تصيين معلوم ہو ماہ کہ قطری تو ہمات اوراسینے عمدہ کی قوت سے ان سے دماغ میں ا یک خاص کیفیت پیدا کردی هتی - انهوں نے جون مشتشداع کو لندن سے کا لونیل استی مٹوٹ میں مہندوستا ہی ریاستوں اورا تغالستان وغیرہ اور گورنمنٹ انگرنزی کے تعلقات برا یک لکیر دیا تقاحس میں ہندوستانی ریاستوں کے انتظامات اورواليان ملك كي قابليّتون افضول خريمون اويمين وعشرت كي مصروفیتوں، رعایا کی زارونزا رمالتوں کی سنیت ایک خاص زہرسیا۔ انداز میں بیر*ست*دید نترین حمله تقا اورخاص کریونه بهرسلمان ریا ستون اورزئسیون کی نس<sup>ت</sup> برت زیاده الکا تھا۔ اورسلما نوں کو برنائے ندیب اسلام سلطت برطانیکا خطرناك دننمن نابت كيائقا اورضمنًا حيدرآيا وكيمعاملات اورخاص كرقضسيه معدنیات کی سنیت بھی ایسے الفا ظامستعال کئے تقیمیں سے بڑا ئی اور ذم کا ہیلو نخليا عقا - بنگال ميں حيند سال سے جوسسياسي تحريکي مترفع ہوئي عتى اس كوخطرناك جانبے تھے اور چونکہ وہ ایک عرصة تک ہند درستان میں رزیڈنٹ رہ چکے تھے اور مندوستاني رياستون سي معاملات من ايك اتفار في سمجه مات تحق له اس لکچریس به داسه بھی دی گئی تھی که ۳ لاکھ انگرنر جو شکی کام کے قابل ہو ک تمیرا در کوہ ممالیہ کی دادی میں آیا دیکئے جامئیں جہا رکدوہ روسی مشیقدی سے لئے ایک کہلی ستر را ہ ہوں گئے -اسی سال مها دا حرمتمیر بھی را نتظامی سے الزام میں مفرول ہوئے ستے -

سرسيب ين الى خطره جها دا ورسلما لور كى خلقى ذام مت سيح خوف ست عبد مال كو مرسول حيران و پرت ن رکها اور نواب شاه جها سبگیم بیبی دفادا رنیک دل فرمان د دا کو بیمین کرویا -

اس سلے برطانوی بلک سے خیالات میں تغیر میدا ہونے کا اندلیشہ مقا۔

نواب محسن الملك سنه اس كاجواب أنگلستان كيمتهوررساله المنتينتيستي اورمتعدومقتدرا خرادات بين شاكع كرويا -

یمصنون نهایت مفسل اورطولانی ہے ہم مختصرًا اس کے خاص خاص مصلے سے م موقع پردرج کئے جاتے ہیں ۔

سرلیپل کی قدت بیا نیم اور قابلیت و عیرہ کی تعربیت سے بعد لکھاکہ اقتياسات اسرليبل كي تنفي سے پايا جا اتب كه بهم ان تمام مرصور ين البنال بي جواسان كو بوسكة بين- بهارك مام بدن يس بہایہ ی سرایت کر گئی ہے اور کو نی حصتہ مھی ایسا بینیں ہے جس کو ہم مرص کے اثر سے محفوظ کہ سکیں اگر م مریض خود میں جا ناہے گردہ میت مزا کے طالت میں ہے طبیب سے نیک نایت اجھا کا مرکما کہ ہمارے بالیں بر بغیرطلب کے ماصر ہوالیکن کیا اس کی شخیص صحیح ہے حصیفیت بیرہے کہ اُنہوں نے امکی عام حلدسب برکیا ہے اور سو اسے میں عموثی عموثی ریا ستوں کے س سے نام آنوں ت سنے ہیں یا تی سب دلی ریاستوں برسخت الزامات قائم کئے ہیں اوراُن کی برانتظامي عميب وغريب بيان كى ب مندراجون كى سنبت كهاست كدوه اين مسلمان رعایا پرطلم کرستے ہیں اور سلمان رئیسوں پر میرجرم سکایا ہے کہ وہ اپنی تنزقہ دعایا کے ساتھ جاہراً مذکا دروائی کرتے ہیں ہرنیٹو اسٹیٹ میں حتی کدان دلیی رياستول يس معي جهال كرغير قوم كى رعيت بينس ب أن كى دائے ميں ديسي كورنسنط كالصول بيم كدكامتتكارون سي اثنا تحصول ليا عاد سيتب كووه ادا كرسكت أون اور رعايا برب رحى كے ساتھ ظلم كيا جاوے يسرليس كرمفن كو كئو شاى اورمغرى افغالستان اورراجية ما منكالبت براتجريه مو مروه حيداً با ديا

جنوبي مندوستان مين شايداك مي منين لكين أس كوهي أننون في سنين تيروشه اس سے کومیراا دا دوسروں کی طرف سے لرشنے کا تنیں ہے کیونکہ جن برحملہ کیا گیا ہے وہ خوو اپنی حفاظت کرنے کی قالبیت رکھتے ہیں۔ مگریہ میرا ایک ضروری فرص ہے کہ اس دیا ست کی طرف سے کھ کہوں سے میرا تعلق ہے۔ اورجال كى الازمت يس ميس من اين عمر ك آخرى بندره سال سبر كي اي - ديسى رياستون كانتظام كم متعلق جو كجير سرليبل كريفين في بيان كياسك أن كانتهابيه سے كدان ريا ستوں كامقصو و صرف طلم كرنا ہے۔ نذأ ن كا انصات كرنے كاكوني خیال ہے مذوہ اپنی رعایا کی ہبیو دی کی مطلقاً پر واکریتے ہیں ، جہات ک کہ حیدرآبا د سے تعلق ہے میں ان سب فرضی خیالات کے مقابلے اور مکذیب پر الهاده مهون اور صرف بير مايت يابيه تبوت كو بيوسنيا دول كاكهتمي سال سي زياده عرصے میں اس سرکا رہنے ترقی اورا صلاح سے لیے حتی الامکا ن کوسٹسٹ کی ہجہ اور ما وجو دہست سی بڑی بڑی وقتوں سے مبیش آنے سے اپنی رعایا کی حالت کی ورستی کرنے میں شغول دہی ہے میں اس دیاست کی کا میا بیوں کر جی گھا دنا نهیں ما ہتا بلکہ جغرا بیاں اب مک باقی ہیں اُن کو بھی ہرگزنہ چھیا وُں گا درصر وا قعات بیان کرے اس کا فیصلہ نا ظرین پرتھیو 'ردوں گا کہ ہندوستان کی پیر سب سے بڑی رہا ست اُن الزامات کی سنرا دارہے یا منیں جوسرلیپل گریفیٰ ہے<sup>ج</sup> اس بررگائے ہیں۔ مجھے اندانیہ ہے کہ لینے جواب کومدلل کرنے کے لئے مجھے کچھ تفصیلی واقعات اورصا بات بیان کرنے پڑس کے ۔ اس سائے کہ اگرمیرے درحیر کا کوئی آدی سرلییں گریفن کے الزامات کا صرف انکا رہی کرے تو اُس انکا رکی کوئی وقت ہیں ہوئئی ہے اور چونکر سرلیبل گریفین سے عام طور پرالزا مات کگائے ہں اس کے کسی قد تفصیلی حالات لکھنے کے سوائے نہیں اس کا جوا ب

وسه سكما ہوں مذا سینے كلام كوبا ليه نبوت مك بدونجا سكما ہوں ـ

توصرت معندوں کی سرکویی میں بے دقوفا نہ بزدلی ظا ہر کرنے سے سے! إن حبول مي جوالزا مات درج مي اُن كي نتيت مين اپنے ہم نديمب لوگول كى طرف سے يزور تمام اخلات اور اعتراض كرنا بهوں جو دو قیقیتس سليبل گريفن نے ہم دگوں کی بیان کی ہی اورجوان کی رائے میں باعث خطرہ ہیں این ذکا و اور ہمارے ندم ہے کی زندہ توت وہی ہماری وفا داری سے بڑسے عدہ اسا ب میں ہندوستان میں کوئی سمجھدارآ دمی خوا مسلمان ہویا ہندو انگریز کی طشت کا بدتوا ہ بنیں ہے اوراس کی جگہ کسی دوسری سلطنت کا قیام لیند نبیں کرا ہے اس بات وسرليب كريفين سے باكل ميح بان كيا ہے كد بات ننا سے چندراجيت خاندانوں کے ہندوستان میں کوئی خاندان مذہر کا حب کا دجود سرکارانگریزی عطفیل سے نمیں ہے گرحیدال ما دے رئیسوں سے سیسے سیسے رئیس اصّعناها و گذرشته صدی می شروع مین انگریزون سیم کا دو با دیکی میں مراخلت کھینے ك زمات سے بيلے خود نحماً رم د كئے سقے - كو بھا بلد راجيوت فاندانوں كے فياندا كى قدر بىدعروج كوبدينيا اس زمان ميس كونى ايك بحى دمايست منس بيء مندسان کی معطنت کا دعویٰ کرے اوراس کے دعوے کو دوسری ریاستیں تسلیم کرلیں وجود الكريزون كاس ملك سيطيح النائك البيئة آب كوقوت بالذوسط قائم ركه سنے - اگرانگریزی مکومت یکی ما وسے توخو نریزی اورا بتری گزست تصدی سے بد ترمیسی ما دسه کی بهبکه دلیبی حکومت کا وجود مکن متیں ہے ۔ توکیا کوئی سمجھدا ر آدمی سندوستان کوکسی اجینی قدم سے قبصنہ میں دیجینا بیسندکریکا صرف ردس انگلینڈ کی جگہر کے سکتا ہے تو کیا ہم اس سے دادرسی اور شن انتظام کی توقع کر تحد ہیں ہم نے اس کی خود عمآری اور طن کم و تعدّی کا حال جو وہ اپنی رعایا برکڑا ہے۔ مشتا، ہم ایک لحظہ کے لئے بھی منس حیال کرسکتے کہ وہ ہا دے ساتھ اس

عدہ برّا وکا تضف بھی کرسے گاجوا ب ہمارے ما تھ ہو ما ہے دسی ریاستوں سنظم اُن کے عہدے داروں کی بدویا نتی ان کی عدالتوں کی نا ایضا فی کی نشیت جا ہے جو کچھ سلرسیسیل گریفن کہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ مکومت سے ہم سب کو تحد کر دیا سے تصف ہے اور طرف داری سے میرا ہے اور ہمارے جول کے ہافتہ پاک ہیں میسری بابت پرلیتین کروکہ کو ٹی سمجھدار آ دی ہندوستان ہیں گورنن کی تبدیلی کا خوایل منیں اس میں شبر بنیں کے مفسد لوگ اکثر عکمہ تر لکن یہ دہ لوگ ہیں جواپنی شکا بیوں سے طا ہر کرنے میں کچھ شور دعل کیا کرتے ہیں اور بجزان کی ذات نے ان کا ورکوئی شریک منیں ہے میں پیشریا در گفنا عیا ہے كہج شور ومل ايك يا وواليے شخص كرتے ہيں وہ اسى رسوخ كے مقالب يميں جو اٌن کو طال ہے کہیں ٹرے کر ہو تا ہے مسلما یوں کے بدخوا ہ نہ ہونے کی وجہ اور ایک قدی دلیل - ان سے زمیب کی زندہ قت ہے ، ہمارا مذہب ہما رسے لئے تا نون ہے اور ہمارے روزا مذا فعال کا انتظام اس کے فریعیہ سے ہموتا ہے مسلما نوں سکے کئے انگر ہزوں سے لڑنا یا جا و کرنا یا مقابلہ کرنا یا حکومت میں رخمنہ پیدا کرنا سشبہ عًا منوع اورحرام اوركناه سن سلمانون كواسوقت لزاني لراناجا سية جبكران كوفر تفن ندېږي اور د سوم کمے اوا کرنے میں ایڈ ایو پنچے اور تمام دیا میں کو ئی سمجھ ارسلمان یہ منیں کر سکنا کہ انگلینڈ نے سلما وں کو ہذہب سے معاملہ میں اپندا بھو سخا کی سہتے ، برخلات اس کے انگلینڈ ہمیشہ سلمانی ریاستوں کا حامی اور مدد کا رہنار ہا ہے -اور اس کی حکومت میں بہنست کسی دوسری اسل می سلطنت سے زیادہ سلمان ہیں ، انگریزی مکومت کے سائے میں لمانوں کے ساتھ منعفا مذسلوک ہوا ہے اور نم می فرائض ور موم کے اوا کرنے میں وہ کال آزا دیں اوراس سلے انگریزی معطن سيم فوا ت جا دكرك يراكي على الله المي مجمد ارسلمان فورًا براكسكا،

اور تراکهٔ اسے ۔ مجھے یہ بھی کہنا پڑ ہا ہے کہ حید رآ با د کے عنوا ن میں مدخوا ہی و بفاوت كى طرف كنابيركن نهايت دل وكهاست والاست فصوصًا إس صورت یک سرکا عظمت مدار سرکا رعالی کے بائسی تعلقات پرخایل مذر کھا جا دے قریب ننوبرس سے ہم انگریزی سلطنت سے دل سے وفا دار رہے ہیں ہارے سا ہی پہلو یہ بیلوآ سیا کے مسیا ہیوں کے ساتھ لرشے ہیں، غدر سے زمانے میں حیدرآیا و ك منتقل اورخيرخوا ما برناؤ ف شعل نعاوت موب ين تعليف سه دوك ويا-اب میں ہمنے سیجیدے سالوں میں عمیت ودوستی کے خالات سے افہارس کھی تا مل نیں کیا یا نخ برس میشتر حب کدروس کی کا دروائیوں سے گھبرا ہمٹ پیدا ہوئی تھی توہما رسے حصرت بندگان عالی سے اپنی وہ گورمنٹ انگریزی کو تفویق کرسے کے لئے سب سے پیلے آما دگی ظاہر کی متی جب سرحد کی حفاظت کی تجا ویز فست۔ ار يا عكيس توسمار مصمعنورير بورسف فورًا ساغم لا كه روييليني ما يخ لا كه يوند كي ايني طرف سے عطیہ دینے کی غواہم تی ظاہر کی متی اور بیلے موقع برمدارا لمهام مال سے بواس زماستی مرمت وزارت برسرفرار نه مقع فوج کے ساعة خود جانے کا اداؤ ظا هر کهایتماا در د و سرے موقع برکل سائله لا که رویسر ایسے خانگی نیزا نه سے دینے بر آماده محق بين عاية الول كرسسرده على فقد من حوكيا جا مسانس كي خبر ما نيس ما تعاكد یمی مذہرہ نی حیا ہے کئے ۔اس کے کسی صفرہ ٹی صورت بیں ان واقعا ت کا ذکر کر اگر اگر کھی کر مذر کھنا بسکین جبکیہ حدید آباد کی نسبت مدخوا ہی اور نبغا دیت سے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں تواس کے مصرور سے کہ ہما پنی دفا داری اور دوستی کا خاطر خوا ٥ بنوستايش كرس !!

دو سرلیسی بیل گریفن سنے برا ن کرا ہے کو فسدوں کی سرکویی میں سبے وقو فا ندیزنی ما ہرکریے منے انگریزی حکومت کے استقلال کو فطرہ ہے ؟

یں اس بات کو منیں تھے تا ہوں کہ آن کا اس سے کیا مطلب ہے بین بنی ا كرمًا كه وه كانگرس به ايماسخت الزام لكات به بس ميس خود كانگرس كا طرفدار منيس ہوں اور من میں اس کامعتقد ہوں الیکن اس سے اراکین پر نیا وت کا الزاہمیں لگاسكتا ، البية ايك خطرك كويس المقتا بعوا و تنجيبًا مون اوراس كي صليت زياده ترورب میں ہے وہ یہ ہے کہ مغربی روسے نکلے خیالات مشرقی لوگوں کے دلول یں حن کو ابھی لوری قابلیت علی منیں ہے سائے جارہے ہیں جب براے نئے الشينسينون كوازادي كاطالب وسكفة بن توهم بيح وماب كفات بين اور تَدرتی طور پرکسی قدرتعلیم اینته اور تیز ذہن سڑکالی کا غذی انتظام نیا لیے ایس ہند وستان اورانگلنان میں جوہبت کچھے غلط منہاں ہوتی ہیں اُن کی وجہاس شکیم برغور کرے سے معلوم ہوجا وسے گی ، آپ لوگ صدیوں کی آزادی سے ساعر بھ آپ کو مخلف چھکر دں اور نقصان سے بعد حامل ہوئی ہے ، ہم لوگوں کی سبایخ ابنے ہما ہے سے کرتے ہیں اور ہم لوگ جہنوں نے صرف آنا وی کے معنی ہمجھ ن سْرِوع کے این فورًا اس آزادی اسے تماح حقوق کو بغیر میلے تعلیم با سے کے جا ہے ہے محتے ہیں۔ بیرغیرمکن بات ہے کہ صرف انتی سال کے امن وامان کے زمالے کے اور جو ملک دکن اور حمنو بی مهندوستان میں رہاہے لوگیا تجھلی ما توں یا عاد توں کو بعول عامير جوصد يون كى مدانتنا ي ك ستيج سے سدا برد في بي - تجھيل زمات كى بْرى عاد تون اورنما مذ حال كے يُسكل خالات كورميان تحييك اوسط قائم ركھنا اوراس برعلیا ایک مهاست سکل ایت ہے۔ مجھے تقین ہے کہ مکرسیول کرتفن سے وليى رياسون بربالعموم اورحيداً بادير الخصوص يرجود دبرس الزام لكاكيري أن كا جواب من مع مى قدركا ما ي ك ساعة ديدما "

پرتفنیمدنیات میں بورویس اوروسی عهده دارون پر حوالزام کا کے قیم ان کا

جواب دیمرا در لندن سے جالاک کا رومار کرسے والوں کی دغا بازی ظا ہر کرسے كهاكه: - سلسييل كرمفين دكن كمعدنى معالات كى نظير دس كرماين كرت بي كه اس مقدمه كوغورك سائم و تيجييزس برغوركرك والصفى كومالي كاررواني سے مشرقی اور مغربی طریقوں کی عقیقت معلوم ہوجاوے گی مگرانس سے یوست كنده حال معلوم بنوسك كا اورمذ دسي رما ستوں سلے عهدے داروں كئ عسمولي دنما بازى كاخيال بوكے كا ، جمال ايان دارى تك كانام نتيں ہے " سرلیل گرین خیال کرتے ہیں کہ دکن کی معدنیا ت کا یہ بدنا معاملہ ایک فاص طور کے بڑے قسمت آزماؤں سے سب بیا ہواجس سے سرلیسل گریفین کے قول سے بموجب حید رآ با د بھرا ہوا ہے۔ گرحقیقت یہ ہے کدا طار ہ سے دیسے میں یا کمپنی کے قائم مرنے میں کمینی کے قائم کرنے والوں پرلندن کے سوائے ہندوستان کے کسی بدر بین کی خواه ده تسمت آزما یا اور کوئی شخص ہو کوئی مداخلت ند محتی ، تمام خط و كما بت-رزيدنشك فربيعے سے ہوتی تقی اس سے بعد گور منتشا و انڈيانے پیر معاملہ ہمارے ہا تھرسے نکال لیا اور کمپنی لندن میں اُن سنسرا کط پیر قائم ہوئی حب کج سركار بن منظور كما عقا بستنناك الكيشخص ككسي حيدرآبادي عهده واركواس عظیم لوٹ میں کوئی مصر میں ملاتھا جس کو اجارہ داروں سنے ایس تی بیم کرلیا تھا اس ایفسیسیمینی سے حصے دار در سے جونقصا ن آٹھا یا اور دھو کہ کھا یا اُس کے لئے آن کوحید رآ ما دی شمت آزما وُں ماد نا مارزوں کامنیں ملکہ لندن سکے دنما بازو كامشكريدا داكرناجا بيئ فاص احاره كمعلق يدكها عاسكنا ب كرحيدراً بادك عمد داروں برأس كي نب ي كوئى الروم بيس لكا يا عاسكما يه يم كومعلوم عا كمعدن كيابي اوردوسري معدني استسيار اورقديم سوف اوربهيرك كيمورن موعودين بهر تحب البينمعدى حقوت كالطاره ديا توسمف نكيت يي تورياتفا

یتسویرگومسوری تصویرکتی سے فن میں ائست اد ہوسے کی وصلیمی ہی دل پرا ترکرسے دائی ہو لیکن جہاں کہ حیدرآ با دا در بیاں سے رئیس سے تعلق ہی بررے برے فرط و خال دکھا تی ہے یہ یا در کھنا جا ہے کہ حیدرآ با دسے دارالمها م کی حالت دوسری دیاستوں سے دزراسے باکل جداگا مذہبے جہاں کا نشطام سے تعلق ہے دارالمها م کو پر را اختیا رہے دہ کام سے تفصیلی ما ملات سے خود دوسری دائرہے اور صرف حصرت اقدس و اعلیٰ کی بارکا و میں جاب دوسیحے جاتے ہیں ۔

جماں تک کیصنرت کی ذات سے تعلق ہے اگر چرانتظام کے تفصیلی کا مورکج حضرت خود انجام تمیں فرماتے لیکن معاملات رمایست سے ساتھ خاص تھے کی کچیسی ہج

یاں تک کہ کوئی ایسا حکم جس سے رعایا کے حقوق کو تعلق ہو بغیر خاص تطوری حضرت مے عادی منیں ہوسکتا ، مارالمهام سے لئے ہفتہ میں تین مرتبہ صفرت کے مفنور میں اصر مونالا زم ا من المدمعا للات دياست اطلاع ديية رم اوراً ن موقعول يرصرت اقدس داغلی تام کارروائیوں میں بنایت دلیسی فراتے میں اِس لئے یہ کہنا درست منیں کر مدیش وعشرت آن سے فرص منصبی میں مداخلت کرتا ہے۔ بخلات اسکے انتظامی ا مورمیں نها بیتا متوحیر ہیں اور تمام کا غذا ت جومیتی ہوئے ہیں اُل تیر سسکم سا در كرين سيدامتاط كم سائد غور قراق بي كام كى طرت مفترت كى توحب كى مثالیں بی کرنامیرا کا مهنین جیوٹا مینٹری مات ، لیکن میں اس توصیکے سنت کیج تاكستا ببور؛ بشك أينده موسم سرايين ماريد عبوا مُرْبرِد دست بهيل بي الا قات مع وت محتیں گے اورا س وصیل اگران سے کوئی میری کھیری کی طرف تشریف لائس کے قدیس اُن کوانسی طبیس کی جلدیں بنا دونگاجن ہیں ہمسارے خداوند فعمت کے دست ممارک کے لیکھے ہوئے احکام سے سوااور کھیے میں -اسی ک یہ مال ہے کہ گرموں کے دنوں میں جبکہ بڑے بڑے درجے کے مصرات اور میں عالمیہ اورنیکری کے بہاڑوں پرگری سے نیچنے کے لئے تشریف رکھتے میں اور آفتا ب کی حدارت سے دیا س کی سردی میں نیا ہ لیتے ہیں ، ہمارا با درجو ایمزد رئیس لیے الک ہے دکورے میں مصروف تھا اوراس سے مذصرف ٹسکا ریا تفریح طبع منظور تھی ملکہ غاص غرض پیمتی که کو کو ل کی کا نوں کا ملافظہ فرما ویں اور حو دولت وخرانے اس سرزمین نے جیمیا رکھے ہیں اُسے دکھیں کیا جیحض عمین وعشرت کا ہذہ ہے آس البيع مردانه كام موسيكتي بي ياده البي تحنت اورتكسيف كوادا كرسكماس يرجي سب عانتين كرمار عاري مفرت كوشكار كااز حد شوق م اوريي امك اساس كي دي ہے کہ ہا دیسے مصنرت بندگان عالی نما ہے تعنبی یہے ہتا ، تیزاوز سے مدنوجوا ان ہیں -

یہ کون کتا ہے کہ ہندوستانی اُسیوں اورامیروں کوکسیوں کے ناچ سے یر ہنرہے اوركيون مو بداس مك كا قديمي رواج ب- اس ك الركو في رئيس ناح مذ ديكه و اس برتعجب کیاجا سکتا ہو مگر کیا ہمارے پور مین دوست شا ہزادوں سے سے کر عدام الناس مک ایسی دل خوش کن با تون میں مارے شرکی بنیں ہیں اور کیا وہ ایسی چنروں سے پر ہمپر کرتے ہیں ملکہ اگرانصا منے سے دیکھیا جا وے تولندن الحکمرا ء ادر ببرس کے عقبیٹروں میں جواندر کا اکھا یہ ہ نظر آتا ہے ادر جاں بری پیکرنا زمینوں ك حفيدًا سي حينة بيروه أ بحقة بي او حقيلته كو دينه ما سيم كاسته ما مركل آسته اور ا ہینے دل فریب عمروں اور تو بیٹ کن اداؤں سے دیکھینے دالوں کا دین اور دل غارت کرتے ہں اُن کے تما شے اور ناچ کا سے کے مقامیع میں تو کو یا ہم کھید کرتے ہی نہیں ،حیں نے ان ایمان برما و کرنے والے تماشوں کو لندن اور پسرس کمیں دیکھا برگاوه همچهرسکتا سه به که بربط کی آوازا درجهٔ ایو ن کی حمینکار کیمه الیتنسایی لوگو <sup>س</sup> ی اینا انٹر نہیں ڈالتی ملکہ بیکسخت آوا نہ مغرب میں پور بین صرات کے دل ہیں اور دلغ براین ویدی ویدی تا نیرکر فی سے -میں انحا رہیں کرسکتا کہ اسیے ہندوتانی رئين بنين جواسين فرائف من غفات كرت بي اورجو ناج ورنگ بين د دب أحت رسمتے ہیں گرکما مغربی قو موں نے نام زنگ اور دیگرافسا م مین وسترت میں عمومًا بدر معطور بر بمبتند اعتدال دكها سے اور فرائض كو تفریح برامیت بمقدم جانا ہے ، س تو منین سمجد سکتا کراس کا کونی عام وجوئی کرسے سرسیب کریفن سنے افاق کی نمیت جو دعظ فرما یا ہے اس کی صرورت اور وقعبت کتنی ہی کیوں نہ ہو گراس رئیس کی نیت جن كي نوكري كا شرب مجه صل يه وه وعظ بالكل ما داجب اورص إن سايم كام ہے میں شامیت دعوے سے کہ سکتا ہول کہ ہمت کم رشیں الیے ہوشکے جنوں نے سلطت كى ذمتر داريوں اور رمايست كے قرائض كو ہمارے حدور پر ية رسى تر صكر تمجما ہوا ور ا پین عمد دولت بی عین وعشرت کو کاموں میں دفل دیسے دیا ہو، دره قیت کوئی شخص جو پیچھے چندسال کی ایخ اس ریاست کی تکھے اس کی کتاب ناقص اور ناتام سمجھی جا وے گئی اگر اس میدار مغزی بکر نفن گئی کا ذکر کمال فخر د سابات کے ساتھ نہ کیاجا و سے جوکہ ہا دیے مضربت اپنے اعلی در حیہ کے فرائفن ادا کر نے میں ہمشہ نمایت خوشی کے ما تھر د کھلا د ہے ہیں۔

لیر معدرت استی معدرت استین کی گئی سرکاری ایس می وقعیت کی نظرت دسر میشون سے متعلق میذرت کی ۔

## نوا يحس اللك كا دورام

ہندوسے ہندو تانی ریاستوں کے نقطہ نظریتے ہندو تانی ریاستوں کی نظینس اس کی نظینس اس کی نظینس اور حکومت برطا شیم اس کی نظینس الی حقینت الی محب کے اعلان مجربیر مصرف المحب ریاستوں کے ان مشابی اختیارات کی ضانت کی گئی تھی جو کہ اینس انفرادی طور پر اینے اندرونی معاملات کے متعلق عالی ہیں۔

اِس نما ہنتا ہی کی نوعیت اوراس کے اختیادات کی دست سے معلی سسر ہنری میں کے بیان سے ذیل کا اقتباس کا فی ہو گا کہ" ہندوستان کے ندر ہرطرزاور ہرسم کی یا د شاہمت دیجھنے کو ال سکتی سپتے لیکن خود نمآ ربا د شاہ صرف ایک ہی ہے اور دہ محومت برطانیہ ہے ، حکومت برطانید اورکسی دیبی ریاست کے مابین شاہی اختیادات کی تقسیم کی توجمیت یا حدود کا سوال الیاسے کہ جس کا جواب صرف عالات ووا فعات ہی دے سکتے ہیں اور ہر ریاست کے متعلی اس کا فیصلہ کلی۔ ہی ہو تا ہے جس سے منے کوئی عام قاعدہ یا اصول موجو د منیس ہے ہیں رماخوذ از ساسات ہندیا ب س ترجیہ پالٹیل انڈیا مولفہ سے مان کمنگ )

رزید شط کا در مدیا فی وجود و اب ناظرین کو بدخیال دکھنا چاہے کرکسی عام قاعدہ یا اصول کی عدم موجود کی میں ماستوں

اور شاہی افتیارات کی قیم کی نوعیت یا صدود پس رزیڈ نٹ کا ایک ایسا در میانی وجود ہوتا ہے۔ ایسا در میانی وجود ہوتا ہے۔ میں دائیے میں دائیے ایسا در میانی کی دائیے اور جان برشاہی افتیارات پر دی طاقت کا د فرما دیجی ہے اور عامتُداسی کی دائے اور رجمان برشاہی افتیارات کی اُس ضافت کی جومش شرائے سے اعلان شاہنشاہی میں کی گئی ہے۔ تشریح و تعرفیت کی جاتی ہے۔

اگرچ دالسرائے اوروزیر بہندگی رزیڈنٹ سے بالا بڑطا قت ہے لیکن وعب سلطنت قائم رکھنے کے خیال سے اکثر وہ بیٹیٹر حبب کک کہنا گزیر مذہوعائے یا کچیاہم مصالح مکی مقصفی منوں میرطاقت رزیڈ بنٹ کی حامیت ہیں رہتی ہے۔

ریا سوں سے شاہی اختیارات میں رزیڈ نٹوں کی مداخلیتی علی العمد مریاسل محمقا دا در والیان ریاست مے فائدہ سے سلے متصور کی عاتی ہیں۔

رزید شرط کی مرافلت کا شر انانی رجانات رکھتی ہے سی مناب

اورنمائج ماضلت كاظوران بي رجانات كاما يع بوتاب -

اگراحیاناً واتفاقاً جا نُرِیانا جا نُرِشا ہنشا ہی اور ریاستی اغراص دِمقاصدیشِ دم واقع ہوجائے یا واقع ہونے کا اندلینہ بھی ہو تو بغیر حرب وچراخ دعماً رہا د ثباہ کا ہی میّبر بھا ری رہنے گا - یا رشمیال این تو برخفی حکومت بین اور مکومت بی بنین مقد دانشاص کے لیکن چوں کہ ریاستوں میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں اس کے وہاں بارشان جاتی ہیں بیلی چوں کہ ریاستوں میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں اس کے وہاں بارشان حب لد بنی ہیں اور ناگر نیر ہوتی ہیں ان بارشوں میں جب دفید نٹ بھی ا بینے رجانا ت طبع یا تعلقات کی دھیہ سے کسی کے سے تھ دالیستہ ہوجا تا ہے تواکٹر و ببشتر ان کاع فیج و ذوال اس کے چینے والیم دسے اتمادہ پر بھی برتری حال کر لیستے ہیں۔ اور دوست بین اوقات اس کے حیالات اچھے ہوں خواہ وہ کسیا ہی زبر دست جن اشخاص کی سب اس کے خیالات اچھے ہوں خواہ وہ کسیا ہی زبر دست کی مرکز کہ مور ہو اس دوا کے مور و استے ہیں یا ہمیشہ خطرہ کی کر گرد کھی ہوں اُن کی قابلیت کا تمام دنیا اعتراف کرتی ہو، فرماں دوا کے مور و انسان کے مجبوب ہوں ، لیکن علیا گئی پر مجبور ہوجا ہے ہیں یا ہمیشہ خطرہ میں دست ہیں۔ اور میں یا ہمیشہ خطرہ میں دست ہیں۔ اس میں دست ہیں۔ اس کے مجبوب ہوں ، لیکن علیا کی پر مجبور ہوجا ہے ہیں یا ہمیشہ خطرہ میں دست ہیں۔

حيد رآيا و كي وليبطل حالت الحيد آبادي ما رشون اوراميرون كي رقابو الوريسي اوروزارت كي تمنّا وُن سے كوئي زماند

خالی نئیں رہا یعبن اوقات رزیڈ نزش بھی اِن ما رشوں کے خالف اور موافق کہے۔
سالارخیگ اوّل کو سال وزارت سے شکر شکام کا سے سکر شکر کا معنی اُسلام کا میں سے مدارا لمهام سے سات رزیڈ ننوں سے اور بھیرش لا شام سے سکوشراء سے سکوشراء سال رمانت مک آٹھ سے سابھتہ بڑا اوراس اکسیس سال کے زما نہ میں بہت سے عجی بیا حالات صرف رزیڈ نئوں کے باعث بیش آئے ۔

آخرے لالدسال مشرسا نڈرس -اور سررج و میدکے زما نذیس اُنکوید میت سی وقتیں بیش آئیس -انموں سے والیان مک سے زیا دہ عزّت یا بی اور سسکہ مرا ر

اله إن واقعات ك الي حدر آما وأفرسس كى علدميا سات وتحيني عابي -

الميان كى سنرائيس توهي هي برداست كى انفرام مهات دندارت بين ان سے ساته ايك الميساميركوشرك كي سنرائيس توهي بربا تركرت الله وشمن سقة اور بيرابيت مفسب بربا تركرت عيرات دياده تان سك ساتة المنود قت كك كاله فرمارست - رسلت سع بعدان كى خدا كا اثنا زمر دست اعترات مواكدان سك فرزندسالار حباك أن في كى حاست يالمسلي عنزت نظام كا مند حكومت فالى كردنيا إسان نظر آيا - -

نو سط - اس فدست پر سرمالا رخبگ نے در اس البغنٹ کو پرا یکوسٹ سکوٹری مقر رکیا تھا اس شبت تب تھا کہ برار سے متعلق دہ ہی خطوط تحریر کر ناہی نیز ہمایاں ہفن معاملات میں کچھ پیچید کیاں بھی بیدا ہوگئیں تو دز ٹرنٹ کو باور کرایا گیا کہ مدھی اسی کا کام ہواسکنے لارڈ لٹن سے اسکو بہفاست سے ما شیکا حکم ویا - غایات کاسلد می جادی دیا سالا جنگ نایی که و دوروزادت میں بعین اسباب نے قدری طور بر دزید نشک کو مراضت کا ذیا وہ موقع دسے دیا ۔ سرآ سان جاہ سے حمد میں نها بیت تیزی وصنوطی سے دوعل شرق مواس دقت گورنمنٹ کی پالیسی بھی کم سے کم مدافلت کی بھی۔ ایک موقع پر سٹریا ول کوزک آٹھا نی بڑی وہ تسبدیل کر دینے گئے ان کی جگہ ایک نما بیت شریف اور مهدر ورزید شط سرفشز پر شرک دی جیسک کورنر ہوئے ) آئے اور وہ میجان جوان سے جانشین سے بریا کمرد کھا مقا فرو ہوگیا۔

اخیا را سے کا اور است کا اور است کہ ہم آسے بڑھیں بیاں اتنا اور کھفا جا ہے ہیں کہ بار بارخیا را سے اور کھفا جا ہے ہیں کہ بار بار بی اخیارا ت اکثر ریاستوں کے معاملات اور بار بار بی حامیت و نحا لفت میں نایا ن حقتہ لیتے رہے لیکن حیدرآ با دان کا فاص ار اللہ بار اللہ بار اللہ بار اللہ بار اللہ بار اللہ بار کھے کہ مالی فوائد بھی حال بنیں سکتے ۔ مداس بمبئی ، کلکت اور اللہ باد کے دی تنہورا خیا دیون کی قوت فیلست کا سکتہ ابھی تک روان ہے اور خاص کردہ اخیار کہ جن کے ایڈ بیٹر انگریز سے ان سے کا لم باید شیوں کی حاست و مخالفت سے لئے کھلے ہوئے دی تھے معبن اور خالات سے غیرطرف دارا ند بجبت کرتے لیعبن تا جرانہ مولی ہیں ہے جو زیا دہ فیمیت دے آس کے طرفدار ہوئے ۔

یکھی صزور نہ بھا کہ بیا خیارات حکومت سے رعب یا قومی نقطہ نظرسے رز ٹیر سنی اور گذر نمشٹ کی حابیت ہی کریں - اسپٹے آقا کوں یا کا ہکوں سے مفاویس ان اوارات حکومت بر بھی اعتراضات کی بوجھا رہیں ان کو ما ک سند تھا - انگلتان سے بھی تعیمن اخبارا ست براعتراضات واعترا فات میں کچھ کمی مذکر ستے منتھ - بعض با افراد دور تھ تھی بہین کرسلے اور دائی افراستعال بعض با افراد رحق تدرا تی افرات دوستی بھی بہین کرسلے اور دائی افراستعال

بعض ۱۹ نراورهدرا و بیروایی دوی هی بین رسط اور دای از استمال کرنے کو آبا دہ رہتے ، کلکة کے مشہورا خیار سینیٹسین کے ایڈ بیٹر تو نہایت و فا دار

دوست سکھے۔

انگلرش سوسائی فی غرض رایسی معاملات اور پاریٹوں سے عروج وزوال فیل سوسائی عقی میں اخبارات کا ایک قوی عنصر تقا ۔ انگریزوں کی بھی ایک سوسائی عقی میں سے ارکان پارٹیوں میں نفسیم سقھے اورا ن میں ملازم اور دیگر بپیشہ ورسب ہی منر مکیب ستھ ۔

ان سے مضامین ہندوستان اور انگلستان دونوں جگہ موافق ونخالف نما کع ہوستے رہین سفے معضے رزیڈ سٹی سے تعلقات سکھے اور رزیڈ سٹ کا ان کے خیالات سے متا تر ہونا بعیداز امکان نہ تھا۔

با نه و پوت گیالیکن نوایجس الملک کی موجو دگی ان کی د فا داری و قابلیت وارت کی مهت بڑی طاقت تھی ۔

نواس سرآسان عاه كا اعتما و لواب سرآسان عاه سنه ان براینا بورااعماد ركها خيايد ده نو د است خط موسومه نواب

و قارالملک مورض احیادی النّا بی میں به دیرخط تسخف کی معذرت کرتے ہوئے قرطراز ہم کہ: -

" پی انتظاراس وقت کا کرتا تھا کہ یہاں سے حالات کی سنیت آپ کو اطیبان
بخت فیرو سے سکوں اور آتی فیا و سے بچھ مباسنے کی خوش خبری سسنا کوں
کرافسوس ہے کہ با وجو و صرف اپنی تمام کو مشتی اور لیا قت سے اِس میں
کامیاب نہ ہوا گواہمی تا کا میاب ہی تمیں کہ سکتا ........
اب ہا راحال سنے کہ نواب صاحب نے بچھ پر لوبرااعثما و کیا اور آپ سے بعد
بچھ سے زیادہ کسی کو اپنے کام سے لائن نہ جانا اور تجیرسے کام لیا اور آپ کے بعد
بھی نمایت و فا وادی اور خیر خوابی سے اپنا فرض اوا کیا اور اسیے آپ کو

ربقیر نوشه هو په مه ) منسوب کمیا گیا که افل صفرت سے مزاج میں بر نہی بیدا مو حبّا بخیر غیبّہ کا میاب دیا۔

نواب و قالدالملک نے اس بر بہی کو بحسوس کر کے فطیعتہ کی درخواست بیٹی کردی جبکو تو اب سراً سان جاہ نے اپنی عرضی مورضہ ہم مصفر سنا گیا مد کے ساعة بندگا بن عالی میں بیٹی کیا اوراس میں کی کھی جو دھیہ براہمی معلوم ہو اسے ۔

کیچہدان معاملات کے متعلق بھی گرزادش کی تھی جو دھیہ براہمی معلوم ہو اسے ۔

اعلی حصرت کونمنطوری درخواست میں تامل رہالیکن مخالف اینا کام کرنے رہے اور ایک ماہ ووون کے بعدم ۲ بسط الاقرل سنا اللہ اللہ کو ایک طولائی حکم کے ذریعہ سے ورخواست منطور ہوگئ -

ام مكانير صفحه الاوم المحتراة ل ـ

دیاست کے کام میں وقعت کردیا گر کچھ الیمی پڑگئیں کہ اب تک کوئی سعی پوری من ہوئی اور نہ اطبینا ن حاصل ہوا کوسٹ ش برستور جاری ہے اور حضر ت اقدس واعلیٰ سے احکام کی تعمیل اور مرضیٰ مبارک سے مطابیت کام کرسٹے میں ہم سب سرگرم ہیں کیا عجب ہے کہ نواب صاحب کی دفا داری اور اطاعت ابنا نیک نیتی دکھائے اور شورش بند ہوجائے ورند بہت جلد بندہ ہی پہنچیا سے اور علی گرشہ میں آگر ملم اسے "

والبساري كي آمداور الدين التانى سلاه مطابق ه نومير سافي الموتريب ودره لار ولينشرون حيدرا با و آريج سب ممول تقريبات در ما من منظم من من والبسرائي سن والبسرائي تقرير مي تعن مها ت امور بالخصوص فوي انتظام اور دريد شرط سكم شوره وصلاح دبين اور سرو مين كا مذكره كرك مشر بليرون كي نسبت كهاكد: -

دون کو گور منت ہمند کے دفتر سکر مٹریٹ اور ٹری ٹری ہمندی ستانی ریاتوں میں اور بحیثیت ایک منتظم ملک کے مختلف طور کا خاص بحر یہ حاصل ہے اور میں حانما ہوں کہ ان کو کی ماہت سے استقدر درضا مندی حاصل مذہر کی صبیبی کہ اس بات کے معلوم ہوئے سے کہ دہ یور بائسنس کو ان اہم کا موں کے انجام دینے میں جو اس دیا سے عظیم کے حکمراں ہونے کی حیثیت سنے آپ کے ذہر ہیں آپ کو مدود دیسنے کی قابلیت رکھتے ہیں یہ

دیاستوں میں دائیسرائیے ہند کے ایک ایک نفط کی قدر وقتمیت اور وزن و عظمت کا اندازہ خیال کی آخری حدیجہنا جاہئے ۔ لارڈلینیڈون نے بڑکچہ رزیڈٹ کی تعریف میں کہا اس کامطلب بھی لیا جاسکیا عقا کہ مسٹر ملوڈ ن ایک ایسا ہر تر انسان سے کھیں میں کوئی گروری نہیں اس کی میردائیے عین صواب ہے اور

یه که اس کامشوره اوراس کی امداد ریاست کی بهبودی ادرا بهم کامول میں ا علیجصزت نیفنرنفیس اس کی تربتیپ کرمیویمیر بوئے۔ وور علی مارک بیں ایک کمیٹی نے میں سر بعض امرائ رمایست معی شرک تقهاس برغور وخوص اورحيث ومياحثه كيا باذاب سرآسان عاره اسصريد اكيم کو قانونی ٹنگل میں لانا ج<u>ا ہے س</u>تھے اُنہوں نے تمام مباحث وآرا پرغور *کرنے* بعداینی دا سُے ظا ہر کی ۔ اِس کیم کی روسے جو قا و کی میارک سے نام سے موسوم مونی نظام حکومت میں بہت سی اُہم تبدیلیا <sub>س ٹوئی</sub>ں کیسٹ کونس او<sup>ا</sup> كونسل كا قيام منظور موا- ريونيو لورد و قائم كما كيا-نوای بخس الملک دیوری مبارک کی کمپیٹی میں بھی تشریکی ستھے اور بھراس کے صمنی قداعد وغیره مرتب کرنے میں ان کو محنت ثما قداً تھا ئی پڑی۔ تواسم الملك كرحت إيه مي تحويزكما كياكه ايك جيب سكر شرى بواور پولٹیکل کاموں کا تعلق حبیت سکرٹری سے ہوگا ۔ پیر امریھی سطے شدہ تھا کہ اسس ذمة دارى سے اہم عهده يرنواب عس الملك مامور موں كے -ا اعلى حفرت مي نواب صاحب كى خدات سے غوش مقے اور تحربری وزیا بی اعترا سن فرماتے رہے تھے۔ شاخیر م چادی المانی سنالله و (جنوری سومهاء) کو رقانو تخد میارک کے نافد سو کے سے کیا وقیل)

تواب عظم ما دخیگ مولوی میراغ علی دمرهم، شنج که بعد کو نواب صاحب کے مانشین ہوئے اپنے صاحب کے مانشین ہوئے اپنے ا

مسرطیع و سکے این الم محداً باوی بایدی بالیکس کے انتها کی بہجان کا شاہ و میں بادی بالیکس کے انتها کی بہجان کا شاہد کا المتوالین کا المارہ کی بات کی بست کی بست کی بست کی بست کی بست کی المتوالی سے کہ المنوں سفالا سے کا اندازہ بھی کردیا تھا اور حبّد ہی باہ بعدان کا تباول سفالی حضرت کو بیر شورہ دیا کہ جنگ پر حدور جد مربان سفال اس سفال بنوں سفالی حضرت کو بیر شورہ دیا کہ مذک این منون احسان بنا سے ایمن کا تباول سفاوا بسرا سے درخواست کر کے جدیدا سکیم کے نفاذ تک ان کا تباول ملتوی کراویا جا سے جائے اس بنا پر تباول کا الموال ہوگیا ۔

اس اسکیم مدر نظیم می ترمیم اس اسکیم سے اصولاً و فروعاً سر پلوڈن کو اسکیم میں نظیم میں نظیم میں انتخاب کی ترمیم انتخاب میں انتخاب کے تقریب انتخاب کے افغان اور میمرا بنی مدافلت اس صرف بڑا بی جاہی کہ تفت اور معدہ اصول برجادی رہے سے لئے کیپینٹ کونس اصلاحات اور کا دروائیوں کوعمدہ اصول برجادی دہے کے لئے کیپینٹ کونس کے اجلاسوں میں این موجودگی صرودی متفتر کی ۔

ففا ذ اصلاحات عرض مرب سلسله ها كويد اسكه قا ذيني مبادك ك نام سي نفا ذين بريوى - نواب عن الملك بدستور د زارت ك بوليكل اور فنانش كريرى دسي أن كى الما دك سائة ايك اورعده دار خراية كا تقرر عمل من آيا -

ترسخ سالدر بورسط ایک طرف نواب بحن الملک کوجدیدا صلاحات سے کام میں صروفیت بھتی اور دوسری طرف وہ ایک اور ایم کام کررہے تھے بعتی اسی عرصہ بیں اُنہوں سے نواب سرآ سان عاہ سے عمد وزا رت کی بہنج سالہ دیورٹ مرتب کی جس میں دیاست سے نظم دستی اوران ترقیوں سے سابھ جواس دُورِوزارت میں بولمین فانش حالت پر بحث کرے اعدا دو وا تعات سعایس عمد کی خوبی انتظام کو نایاں کیا ۔

یر د بدرت انگریزی دارد و میں طبع ہوکراسی پر شور زما مذیبی شائع کی گئی۔
ایک مضحکہ میر سازین افران سے ان کی اندال اس سے بعنیر مکن نہ
اور اس کافیصہ سلم
افران مرتب کی گئی کہ مولوی عواجسین ان کی امداد سے دزیڈ نٹ اور دزیدی مارڈینی ساڈش مرتب کی گئی کہ مولوی عواجسین ان کی امداد سے دزیڈ نٹ اور دزیدی سادش پر نظر ڈالے وقت اس داقعہ کی یاد بھی تارہ کرلینی جا ہے ہو

كوارادسي كى كوستش كررسي بين -

اس سازش کے بڑے ہیرواکبر جنگ کو توال بلدہ تھے، رزیڈنٹ کے حکم سیجا دسین کی گرفآدی ہوئی تحقیقات کے لئے ایک کیشن قائم ہواجس کے ارکان مولوی نظام الدین حسن بی الے ، ایل ایل بی اور حمد کے پیش خاں ارکان عدالت العالیہ تحقیقات میں الزام ہے بنیا د بکلا اور ملزم کی بریت ہوئی ۔

دگرنشده سے بوست سلنشداویس بر دائی سن مهادام مهادراد کسیکوار بروده برگزراعت ا جن کی سبت بدالزام مقاکد ابنوں نے کوئل فیرسے دزید منٹ کو زمرد لواسنے کی سازسش کی محقیقات سے سائے کمیٹر بروائس کے صدر نبکال بائی کورٹ سے جیمیت جبٹ ادر ممبارات مهادام کو البارہ ممارا جب بید، مروث کردا و اور چذا مگریز سقے می دوستانیول سے مهادام کجربے تصورا و د انگریزوں سنے مازم کردا کو اور جدا مگریزوں سنے مرد مرد کا اور نیج برس وہ معرول سکے کے ۔

کے مولوی صاحب گربا موسّع ہرود فی کے باست خدے تقے تمایت ذی علم اور معزز ما ندان کے است خدمی مارد معزز ما ندان ک رئیں سنے میں آباد میں نواب محسن الملک نے وقداً ان کی امراج مالی کی تنی ۔

سے نبوتی داود میں باستندے سے انگرنی کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ندہی علوم سی کا ان سکا است بنوتی داود میں کا ان سکا علی - نما بیٹ علی ، متدین ، اور زبر دست کیر کٹر کے بزرگ سے ، براریں ڈپٹی کم شیز سے ، حید آیا د میں ان کی خدا ت مستعاد تھیں بھیر بھو بال میں وزیر ال سے عہدہ براستعادہ ہوا اس سے بعد بینش ہے کہ کہ کی نہ میں ہم ہم ہو سکتے ۔ ایم ، اے ، او کالج سے ٹرسٹی ستھے اور ہمیشہ فیاضا نہ مد و کرتے ہتے ۔ سے میں انتقال کیا ۔ کولف کوائی لالف سے دو سرے حصر کا مواد بہت بچھو ان سے دفتر خاتی ہے حال ہوا ۔

مسه عوالعاليدى دكينيت برمقرد بوك ميم معرز لوگو بي مق اورمطر پلوو ان ك اثروسفا دش سه عدالعاليدى دكينيت برمقرد بوك ميج -

إنواب مسرأسان حاه مبنيركسي خواس نواب سراسان جاه کاطرنتی عمل کے اشھر عظمیٰ برصرت المخصرت اوران كفلاف التي سك أنواس سيممر دروس عفي اده

آ فَاسُهُ ولِي تَمْتَ كَ وَفَادَادُرُ عَا مِاسِكَ ہمدردا در ملک کے بی غوا ہ سفتے ، ان کو ا ندرو زیمعاملات میں رزیڈنٹ کی مراضلت گوارا ندھتی ۔امن وسکون سے ساتھ مك كى ترقى اغراص رياست كانتفظ ا دراعلى مصرت كى غوست و ي درضاجو يي ان كالفسيه العين تما ، سائفه مي ان كي ذات مين فيا ضاية صفات عَبَمَ عَمَين ، و و بيمن بواشع برايسه اخراط ب كا بأرهود بي اتها سيية ستقيمن كاخرا بذ سيدكياجا نا مناسب مذجات ، نبا ميرانك مرشد الليمصرت في ذا في مصار ف ك مليم الله روييينزا بذسيطلب فرائد جن كاويا جانا اس دقت مناسب بذقفا قداسينخزابذ سسيميس كردسه -

اسی طرح مشربیا دیے کوجی سے برا رہے معاملہ میں سرسالا رحباک اول سے زمانہ ير كچه خدما سنه انجام دى تقيس اوراس سے معاوضه میں ایک بٹری رقیم و اجب الا دا عقى اسين سينروسك الفائك دعده كفيل سي كيس بزار دوييد ويدسينير امپيرنل ٹرونيس سے متعلق حب كه وه رياستى مفا دىمى خاطر كورمنٹ ہمدسے جيند تدابيروشرا نطير كيب كررس تقراب خران سه ساعدلك رويد وسيفكرا ما وه تقربا می مهاه کیصرت کی مینی اور رزید نشی میں ان کی وزارت کے خلات نهایت سرگرمی سنے کوست و کاسلیرها دی تھا ا مرا کیے فلک نما ایوان و قصور يس حسد كم شراد مع مليند سكف وزارت كي تمنايس أسيروارون كونعل ورا تس

سله يكستندكا غدات الولف سن ويكيم بس.

سلطة الماستطام ومالسيسيان كريد الكيما جوابيا -

کے ہوئے تھیں سلفٹ اعربی جوانقل بات ہوئے یا حبد مداصلاحات نفا ذیڈیر ہوئیں 'ان میں نواب سرآسان جاہ اوران سے مثیروں کا طراق علی نہا ہیت صا اور سے لوٹ تھا اور سب بالاتفاق اصلاحات کو کا میاب بنا نے پر متوجہ تھے کہ جوّا وصین کا معاملہ ساننے آیا جوا کی نہا ہیت کمینہ سازش نا بت ہو ٹی اور جن پر کہ حکمہ مقد و تھا وہ مامون ومحفوظ رہے ۔ مگراس ناکامی کے مبدا کی ایسامعاملہ جس کا ہیوسے ایک امیرانہ فیاصی اور صورت نواج میں سکون وطا نیے تھی رزید ا اور حسّا دیے مقاصد کی کمیں کا ذرابعہ بن گیا۔

امیرکبیرالملیمحضرت کے بااختیار ہوسے سے پہلے ہی وزارت کے امیدوار سے اسے اور اللہ کا کم تھا بسب مقط اورا گرجید دو مرتب ناکا می ہوئی تھی لیکن کوسٹسٹوں کاسلسلہ قائم تھا بسب بلوٹون آزاد اند بداخلت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ان کے لئے المیخصرت کا دخط جس برتباد لہ ملوث می ہوا تھا حصول مدعا کا بڑا ذریعہ تھا۔

یں بیش کرکے تو ہیں کی -

جب يدمفلط خالع موا تورزيدن فساس الزام ومين يربازيرس كى اب لا محاله نواب فتح نوار جُلُك كوايني يورنيشن صاحت كرني يْرِي- ان كوليتين عَا کہ یں بروہ نواب سرور خبگ سے ہاتھ کام کررہے ہیں، ابنوں سے ان بر اور مترا پر دعوی کرنا جا م لیکن المیصفرت نے سرور حیگ کے متعلق اجارت نه دی صرت متراکے خلاف مدود رزیڈ نئی میں استفاقہ دا نریمو ااور رزیڈنٹ کے بیا سے فتح اوار خنگ معطل کئے گئے۔

سرور جنگ مفلط سے اسرور خباک متراکی حایت میں سامنے آگئے اور منصف کی جاست میں ان سے ردیبی سے ملزم کو کلکتہ اوربیبی سے نامور مصل میونی -

يدا مداوى روبيكس طرح قراميم كما كلياس كاتذكره افتارةً ما في لانف كارنامُه سروری ایس دو و ب که فخ الملک نے دستگیری کی ، دا مکتن برتبا و رسیط ا مهاراحيه) سنے بی مفقول رقم کا وعدہ کمیاحفور ٹیر پذرسنے بھی امداد دینی جاہی لیکن اس سے زمادہ معاف بیان ایک انگریزی اخبار میں تھا کہ: ۔

وربيت مطيّفتين سعملوم بوحاباً كدسرور خيك ساز مرحد رادساس بلكداكشرعده دارون سيمجى مفلط كسيسك بهاندس ردبيد وصول كراما ا ورا ایک عهده دار کو اس اما و سے معا وصنه میں ترقی وخطاب هی س گیا . . . . سب جانتے ہیں کہ سرور خیگ سے یا س مفیل کیس میں صرف کردے لئے داتى روبىيىند تما اوراس طى ادبرأد صرك كرخي كياكيا بجس مل كوب روبيراك كيا اوربير تمام روبير حيدرآبا در كرسا ده لور اور نمك نفس

مله بدباین دون لک باربری " سے نام سے کما بی شکل مین الع ممیا کیا مفات ۲۷ و ۲۷ -

مقدمه مهینون نهایت نفد و توریح ساعة ماری ر ما تھئویں معی بعین شا دیس

قلم مند ہوئیں، سرور خبگ علی الاعلان مالی واخلا قی ایدا و کرتے رہنے ۔ معرب میں میں میں ایکھیں کا العملان مالی واخلاقی ایدا و کرتے رہنے ۔

واب سراسان ماه المنوز مقد سرماری تفاکه سراسان ماه سے سرور خبگ نے الدادی درخواست کی اور اُندوں نے الب مشیروں کا ایک عطیبارور سے ایک لا گھروید سکتہ مالی کلدارہ ، ۲۸عطا کردیا۔

سله اس دا تعدیک مقلق سرور خبگ سکه تعد دخطوط نقل کریے پیلیج کیا که کیا وه انکار کو تیار کہا۔
سله - ملزم مر فرد قرار دا دجرم نگائی گئی گئی گئی بین ۱۹ را پریل سله ۱۹ میار کو مشر نوز نکست دیجر میسیده سروایحنب کور نزجنرل سینشرل انڈیا دمنیرالمهام الگزاری عبویال ) سفیور زیرنسی میرم شیری ساعت کررہ بی تقدام را استفاد داس مقدمه کی ساعت سی با میرمی استفاد داس می تعدد بین مقدمه سک وقت بی توریسی قابل مقالیکن کا گیروائیا استفاد فارج کردیا - حالال که بیسوال دائری مقدمه سک وقت بی توریسی قابل مقالیکن کا گیروائیا کہا مفائی سے دقت کی گئی در اس فی بت برمکن هی اور مقدم بی بی فا-

چاره ه بعد نواب فتح نوارخبگ سنة خطوط که ذرید سے مشریلا و دن کوالاع دی اوراس ایدا و کو استحصال با مجبر سے تعبیر کیا رزید شخصات کی اور المحیضرت بر زور دیا کہ باقاعدہ تحقیقات کی جائے انتخاص متعلقة سے تحریری بیا یا تنابیش ہوئے بواب سرآسان جا ہ اور نواب محس الملک سے نهایت صداقت وصفائی سے مهل داقعہ لکھدیا ۔ بین خطوط علی المتر تیب حسب ویل بس ۔

رزيدشط بالمسراسال عاه اساراني سوداء مانی ڈیر نواب میرسے یاس نواب مدی ت کے و اور موالیج کو ووصط آئے ہیں ، من میں و ویکھتے ہیں کہ مناسب قابل اعمت و فدالعُ سے معلوم مہوا ، کے کہ اواب مشرونی کتے نواب مگر مارج ایک لا کھ روپیداس معا و صند یں وصول کیا ہے کہ ہر ہنین کی نا رضا مندی اور علط نہی کوجو کہ ان کی طرف سے بیدا ہردگئی ہے دُور کر دیا جائے گا ۱۰ن خطوط کی نقل منسلک ندا ہے جن سے آپ کو معلوم بمو کا که نواب مهری سن طام رکرت، بی کداس ایک لاکوروییکا و یاحب نا آب ف لين خاتلي حاليات يس دارج كياب، وه يدهي الحقة بن كرآب كواس ر دیمیر شیخ کے سواکزنی عارہ ندتھا ،کیوں کدانتظام ملی ادرہبودی سلطنت کا بھی فنا عقا، در رزمیت رضد انداری بوتی ، اِس طریر می تحصیت استدمای کمی ہے کہ میل س معاملهمیر تحقیقات مل میں لائوں مطالاں کہ جوالزا مات ا*س تحریر میں سرور خبگ* یر لكائد كي بي بالكن فا قابل مبين أب الكن وه المقدرا بهم بي كه النين بغير ورفافت کے نہیں بھیوڈ اجا سکتا ، میں خیال کرتا ہول کہ آ ہیا کی بھی پئی خواہش ہوگی کہ اس ب بنیا دیات کی تعنیش کرکے جمال تک جیار کمکن ہوآ پ کو اطلاع ووں اس کے تجھے أميدسة كداكراس افداه سيمتعلن تيجه واقفيت بهونواس سيرآب يحصطلع كرين-سله به خطوط (اون لک باریم یاست ترجمه کی سنت ایس

یس خیال کرتا ہوں کہ ہز ہائینس کو اس معاملہ سے آگا ہ کرسے سے کیے لیے بیخط د کھلانا چاہئے۔

بلاو دُن مزاغص مقرعی سکساینام بهاور کوجودو به دیا گیاست اس سیم سقات باین برانیوسیط سکریشرک برانیوسیط سکریشرک

يس آپ كى اطلاع كے لئے ذيل مين حند حالات لكتا ہوں -

وزیر عظم کے متعلق محبرت اور سرور خبک سے کئی مرتبہ گفت گریرونی ، اثنا ک گفت نگویس سرور بنبک اکثر کها کرت مقص که مفلسته سی معا مله میں ان کا بست رومیسید صرف ہوگیا اور و ، فرصٰدار ہو گئے ، اُنہوں نیے بیھی کئی مرتب کہا کہ میں ہترسماں جا سے انتیں کھے روییہ دینے کے سائے عرص کروں ، اور انہیں بعیش کال تھا کہ ساں جاہ تجهی دویمیه وسین سے انگاریذ کرینگے ، خیانچہ میں نے محسن الملک سے تمام دا قعد سایان کیا اور بدیمی کها که سرور نیگ دس برس سے اپنی ترقی من ہونے کی شکا میت کرتے سکتے محس الملك في حواب دياكه به تومكن سب كرانبين روبيه داوا ديا ما سب مراس كاكيا یقین سبت کدوه مهی د صوکا مذو سیگ محس الملک نے یہ می کہا کہ ہز ہائنس کو پورالقین ہے کہ سرآسان ماہ ننامیت خیرخوا ہ اور فرما ب بردار ہیں ادرا گر سرور خبگ خرم کنین مهر برُسشته مُذکرین تو ده کهجی نیر المینسی سے ناخوش منر ہوننگے - نواب میس الملک کوجب یقین ہوگیا کہ رویب مانگنے میں سرور خبگ کی کوئی علی سنی توا تنوں سے دوہیہ ولوان عده كا عده كما ،حب مي سن سرور حبك سعاس وعده كاتذكره كما توه و بيت خوش ہوئے ،اس کے بعد حب تاک کہ سرور جنگ کور دمید ندش گیا د ہ برابر تقا صرفت رہے میں نے امنیں کرنٹی نوٹ ایوا کر و کیے جوا ایک الکی سکہ حالی اور در ۲۰۰۰ مرم

روپىيدانگرىزى كى برابر سقى يەروپىيد باكدان كى نوشى كى كوئى انتها مذرىي اورخو د اينى يائقەسى اندرىن نوشاگئے - آپ كا

یخط: - مرزاغضنفر علی مگ

نوانيط سراسان ماه اللي حضرت - كجه عرصه كذرايس لدر بالمين سع سررينيك محصفوراعال حصرت الكن اب صنور عمر على المنا ورجها تك كر مجلا المول المحصفورا على حصرت الكن اب صنور محم من منصل طور يرجها تك كر مجمع يا د ب يحرير كرما بول كي مين كذرك مين في إد بالوكون سه يبت اكد سرور فيك من میرس ناهنین سے مشوره اوران کی امداد سے حصنور سے میری کئی شکایتیں کی ، سرورخیگ سنے یہ بھی کیا کہ وہ فتح اواز جنگ بیا درکے مقدمہ میں تھے۔ سے تنہا دیت ولوائیس سُتے جوکہ حضور کی اور گورنشٹ آفٹ انڈیا کی ناخوشی کا باعث ہوگا۔ آنہوں نے تجمله سرهی و کی دی کرخید صیفه دارسک کاغذات کو چکه س فحصور کی خدمت میں یس کے مقط طاہر کر ویں سے میں این مجر سکنا کہ سرور جنگ کے یاس مجھے نقصان برنیا نے کے سلے ایسا ذخیرہ جوکہ میرسے علم س نتیں ہے ، کہاں سے فراہم ہوگئیا اس انتا مین سی الملک، اور دنگریکا م سے اس فرمن سے کہ میرے اور سرور حیاک سے درمیان کی علط تھی کا دور ہو جانا ریاست سے ملے مفید ہد کا ۔ ہم میں سمجھونا کرانا عا با -اس درمیان بر ،سرد رخیک می مرتب ای مان کی گفتگو سے ستر شج موا تَقَاكُ أَن كَيْ خَفَّى كا باعث يسب كري المدى سن كو أن كي خلات مدود مدر با من البرته بحس الملك سنة عجه سنة كها كه مرزاعه شفرعلى سنه العيس علوم بهوا به كرمشر رحناك كر دوبيركي شناعترورت سهاوره م يا سيمتر بيركرسي آن كي كيدالي مردكم در مجس ي سي كما كما كما كريس أن كي مروية كرونك أو أنهور سفراداه وكرايا سي كروه صفورت مد دیک ملئے است تدعاکریں سکے - یا طام رعماکہ آن کور و پیدائس مالی نقصان کو پوراکرنے

کے سلنے درکار ہے جواکھیں مفیلٹ سے معاصلے میں اٹھا ناپڑا محسن الملک سنے مجھیے کما کہ اگر ایسے موقع پر میں اٹھیں مالی امداد بھونجا کو ل کا تو اُن کی بیر بدگما نی کہ میں مهدی سن کی اُن کی خالفت میں طرف داری کر را ہوں دُور ہو جائیگی ۔ اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرخ شبش سے طور پر ماعنا بٹا کچھر دو پیر دوں تو اس ہیں کچھ ہرج منہ ہوگا ، میں نے مسٹر ہر مزجی مشیر قا نون سے بھی دائے کی اُنہوں سے بھی کہا کہ الی صورت میں دو پیر وینا فل ب ضابطہ نا ہوگا ۔

بالآخر (۱۷۷۰) روپیر جو که ایک لا که حالی سکت سے برابر ہوتے ہیں، میں نے محس الملک کو دسے اور اُنہوں نے مرزاغض فرعلی بایک کی معرفت سرور خبگ کو بہونچا دیے ۔ اس واقعہ سے چندون بعد سرور خبگ سے بیان کیا کہ اس کی اللاع اُنہوں نے حضور سے کردی ہے ۔

حصدر میری طبعیت اور حال علی سے بخد بی دافق ہیں، اس کے مجھا مید ہے کہ حضور میہ بات سمجھ سکتے ہیں، اس طرح روبید دیتے ہیں میری کوئی بدندی ند تھی ندید روبید بطور رشوت کے دیا گیا اور مذاس کالیا جانا آتھ صال بالجبرتھا، یہ روبیسہ عنایتاً یا تحفہ کہ دیا گیا ، لیکن فتح نواز خیگ اس کو بے جا دیا جانا بہلائے ہیں مشتح نواز خیگ بهاور کا میر کنا کداس روبی کورشوت ہیں دیا گیا اس عدا وت کی بنا برہے جو کہ صاحب موصوف اور سرور خیگ ہیں ہے لیکن میرنیال کی طرح قابل تو خیری ہے۔

> نهایت و فا دارخا د م د شخط: - آسال حسیسا ه

> > مورضه وردمنان المبادك } 
> >
> > المناسطة المناسطة المناسكة الم

نواب محسن الملك بنام الهائة وير، فرمدون خبك الهابع مع نقول خطوط ميزي برانيوسط سكر مشرى وزير عظم مورخه ورمفنا ن سلاله ه ونتخوارخبك

مورض ١٢ ماري موصول موا- ان تطوط سيم تعلق ميرا باين سب ذيل سب : -نواب فنخ نواز خباك لفقة بس كه سرو رينبگ ايك لاكدر دربيدس سع صرف (٠٠٠ ه ٧) کی وصولی کا اعترات کرتے ہیں اور ۲۵۰۰۰۰ روپیدیقا یا طلب کرتے ہیں ، پیر بات تعلط سے ، سرور شیک کو کرنسی اوٹ جو ایک لاکھ حالی سکر کے برابریں ، مرز ا غفنفرعلی باگیا کیمعرفت د سُے جا چکے ہیں - مرزاصاحب اُنگیے مصب دارہیں اور سرور خبگ سے بڑاسے دوست ہیں ادراس معاسطے میں انہیں کی معرفت بات حبیت ہوئی ہے۔ سرآسان ماہ سنے میراحملی کی معرفت جوکہ مرزاغضنفرعلی سکے ایحنیث ہیں بمبئی ہنڈی کیے کرامک ااکد رویبیے کوٹ دوشہ میں تبدیل کرا فی میرا حد علی سنے ١٠رد بيع الثاني مطالي مرونم برسيم الماع كو د والل دو دسه كي د كان ست ونث سائع جو که مرزاغضنفرعلی کو وید سے سکئے ۔ بین حارد وزیعد مرزاصاحب نے وہ نوٹ جو کرنتمیت میں انکیب لاکھرحالی سکتہ سے برا برشکھے ادا کر دشیے اور صرفہ دفیعے کرنسکے یعد با قی ما ننده رقعم شیخته و ایس کردی تا که سی سسرا سان حاه کو ویدون اس می دن يا دوسرس ون ميسف وزير عظم كولها يا ديديا ستجفيلين كان سي كرمشررشگ كومندره بالارتم بهوني ككي ورمذوه تيجيت صرور مذكره كرست وزيز فلم كاعر منداشت

درست ہے ، میں سنے الیی صلاح کیوں دی اس سکے دیو ہ یہ سکتے : ۔ سرورخیگ ادر مسرآ سان حا ہ میں تھی التیجے تعلقات منیں رہے ،میفلٹ سکے

يس يربان سي كدا بنول ساخ ميرسامشوره سي مسرور دياسه كورير روسيرويا بالكل

گدنسشىنە سال كى دا قنەسسى دخېش اورىھى تارھاكىكى ، مرز اغشىفىرىلى نے جو كەمپىرسى اورسرور خبگ سے ماس اکثر آیا جا یا کرتے ہیں، مجھ سے متعد و مرتبہ تذکرہ کسٹ کہ سرود خیگ کوروییم کی ایجل سخت صرورت سد اور کیدون سیدان کی صرور مات بهت بڑھ گئی ہیں، بہان مک کرسر در حاک سف خود ان سے یہ خواہش ظا ہر کی کہ المنيس کچه مالی آمدا د دی جائے۔ و خاتمہ جو کھیر میں سے مشنا عماسر آساں جا ہ سے کها ، آنهوں نے میری دائے بوقی ، میں نے بی سلاح دی که سرور خیاک کی صرور مدد مرنی جا ہئے، میں نفصلحت دقت سے لحاظ سے اس شم کامشورہ دیا بہتر سمجھا او تجھے تھیں ہے کہ اس زمانے سے حالات سے کا ظاسے الیے کو قع پر سوا کے اِس سے موئی اورسلاح نیس دے سکتا تھا۔ اس زا نذیس برشم کی غلطی مٹانے سے لئے ایق م محاعطیہ مہترین ذر بعیدتھا، اِس ترکمیپ سے سر درجنگ ٰپریہ بابت ظاہر ہو ما بی کہ سر آساں جاہ کو ان سے کو بی ڈا ٹی عداد رہے یا گری پیشنی مئیں ہے ۔ ماه ربیج الله بی مین صنفرعلی سے کہا گیا کہ وہ سرور خبک سے کہیں کہ اُس کی نشار

مصمطابق أمنين ايك لأكدروبيدويا جائيكا اخائخ مرزا صاحب سني سردر خبك سي " مذكره كيا ا درهبيا كرمجيس كما كياب سردرنباك يدخيرسنكر ببت خوش بوئ - اس ك بعديرتا وُست عبي مين مينة حيلياً سيتمكر بيرتبركهان أسان كي خوشي كا باعث إيوني مبوكي مجمد سيسرور خيك سنه كني مرتبه ويهيأكه آيااب وزيراعظم ان سيخش إس يايش علاده ازیں ایک هرتبه بمرورخیانسه ہز ہائینس کی طرف سے نوز آرال جا ہ سے پاس بيخبرلاك كر بز إنميزيس ورش اساديي سيم كدبتر أسليسي د ما سيم كامام انجام د سے رہے ہیں ، بہت نوش ہیں ، سرد رخیگ نے مجھ سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اُنہوں ف دزيدس سيدهي وزير الم كالم الماست العراقية كي سب -

ره بیدا داکرسنے میں کچھ ویر مُرد ئی - اِس اثنا رہیں مرزاعضت فرطی میرسے مامرآئے سے

ا در کئے سکے کہاس توقت سے سرد رہنگ مالی امدا دسے ہیو نیچے سے متعلق کچھ شبہ على بركرست بي اوراً مني بيخيل بوكي سي كه شايداب دعده يورا مذكيا جاسي لين روبىيدى كا چك پر تھے مرزاصاحب سے معلوم بواكد مسرور خباك ابرت بى فوش بوئے۔ روبيدى ادائيكى كے كھدون بعد مسرور حباك سنے مجمد سے كما كد أندون سنے براب سے یہ کمدیا ہے کہ اُنوں نے سرآساں جا وسے منا بیٹ ہمول تحف برائد بر ہونی مح عزیز ہیں ایک لاکھ روید لیا ہے لیکن وہ اپنے فراکفٹ ضبی سے انجام دینے ہیں ایسے ہی استوار میں کے جیسے کم ایت مک دہ حکے ہیں ،یں نے بھی اس و افقہ کی طب لاع سرآسال جاه کوکر دی۔

ين سنج كيم اويربان كياب اس سه صاف ظاهر به كدم كيمشور ويرس سرآسال ماه کو دیا تھا وہ عمل نریب نیتی اورخاوص قلب پرمبنی تھا میری بحر نرکا درت ہونا خودسے آساں ماہ کے باین سے ظاہر ہونا ہے کہ آ ہندں نے سیری عدم دیج کی مِن للحِد علیحده کی اور عهده وارون سے مشوره لیا اورسپ نے بی دار دی۔ آ سەكاڭلىس

وتتحظ: - محسن الملك

نواميس الملك كالميك البكرنغ اب سردر خباك كاغير مصدقه بال حس كى تاكسدى الكي شخص يني مذ قعا برشك وسنديدس ياك بمجها كا-وزير ومعتمرا ورا يك مصب دارك بيا ما ت جوايك وسرك.

كيموند تنفي أغلط تصورك سكة اور مينز مزيج قتيق اورزماني استفنارات كونيتي : كال ليا كميا - رزيليه شاف نواب سرآسال جاه اورنواب يحن الملك محفلات الئ قائم کی حوگور منت آن انڈیا اور دیا استدسکر شری آن اسٹیٹ کے

ياس تسيخي کئي ۔

انجام کارنوا سبخس الملک نے ایک زبردست قربانی کی اور ۱۵ و کی گیجیز اللہ مطابق اجوانی کی اور ۱۵ و کی گیجیز اللہ مطابق اجوانی کی سرآسان اور آجوانی کی سرآسان استفادی کی محاربی کی اور آجھ سورو بید سکہ عالی وظیفہ مقرر سرآساں جا ہ نبی ایک ماہ بعد اجادی الاقول السلم ایک کی محاربی اور ایک اور سالم محاربی کی محاربی کی اور السلم ایک کی کا ور سالم محاربی کی کا دور سال مرا نائم مقام مقرر کے گئے اور محاد وال الامرا نائم مقام مقرر کے گئے ۔

صل حقیقت استان اور بالم ایستان اور بالنفه می حدد آبادی در نیز نت اور گردین جریم سے طام ریا سول اور بالنفه می حدد آبادی در نیز نت اور گردنست سے طام ریا سول اور بالنفه می حدد آبادی در اور بالنفی کے متعلق با لاجال بیان کئی میں ۔ بھراس اور برغور کریں کرستا شکاع سے سلائٹ کا عام کی ساتھ بین وزرا اور کی اور تدبیر و تا بلیت سے ساتھ جو خدمات انجام دیں اور دس در بیز شول سے میں عمد کی سے ساتھ شکفتہ تعلقات دکھے اور اور اے فرائف میں جو بالد و نا دی برطرف سے ہمیشہ تعرفیوں ہوئیں، لار و نا دی برگرک میں جو بالد و نا در اور ای در اور کا در ما نہ بھی اور کی درا میں میں میں میں میں میں اور والی اور اور کا درا اور کی خدمات استانی ہیں دیا ۔

اعلی مصرت نے بھی ان کو دفا دارا در معتمد ملازم مجھالیکن سٹر ملائو ڈن کی افہا و طبع اندرونی معامل ت میں زمادہ سے زمادہ ماضلت کی خواہم ش، دزارت کی رقابتیں اور ثمناً میں، معتمد بیبیٹی کی طبیعت طبیعیت، یہ وہ شکلات تھیں کہ جن سے تیا ہ کن اثرات سے محفوظ رہے نے کے لئے یہ دا قیررونما ہوا۔

له انتقال ۲۹ صفر سلسله ه - منه ۱۱ جادی الاقل اسلام کوسر بلاد و و ن کانما شخم بوت بی مستقفی بوشت و این سن الملک کی رطت کی - سله ما خطه م و و این سن الملک کی رطت بر سرنی کا ارا در نوازش خسروان شرب

مگرامی باین سال می نه گذرے تھے کد ذاب سردر خبگ جومشر بلاکہ ڈن کی عنا یتوں سے ددسروں کو گراکرائس اوج در نعت پر مہد سینے مقع جاں سے بخض ان کوسیت نظر آتا تھا استے صفیص ادبارس کرسنے پر مجبور ہو گئے ۔
ایسے صفیص ادبارس کرسے کدفعن کی ہی تمر بانی نظری بدولت ہمیشہ سے کے حیدرآباد ۔
یعنی وسط عوم اعتماع میں ان کو اپنے مربی کی ہی قمر بانی نظری بدولت ہمیشہ سے کے حیدرآباد

اب اُرندں نے وسیراے کے سامنے امک یاد داشت بیش کی جس میں سرطور ٹوئی بی رزیر نٹ کی مداخلتوں اور سازشوں کا افسارہ تھا۔

سفر رخیگ کاسان اید دا قدمندر دیش ب که اللیمفرت ابتداسی سرد قارالا مراک القررك عالمن تق ادرأ تنون في است خيال كا الهاررزيدن سيه كلى كرديا تقا اور حبنا اللي حصرت نے محورہ تقریب اخلات كيا اتنى ہى مشريلاد ڈن كى صند بڑھتی رہی ا درا گرسی نے اعلیٰ حصرت کومسٹر طایو ڈن کی خواہ ت اوری کرسانے سے لئے بموار مذكرليا مومًا توم بسسياسي دجه وكي نيا برتيجه حيداً يا دمجهوا ثنا يرا اسسة كهين ما ده الأك صورت على يرتمام مبندوستان أنكشت بدندان موجا أمسطر بِلاُودْن سن ايني أورده كو دزارت يريمكن كرسان شي ك اين طبعي صدست اس صدّ مك كام لياكداس ملسله ميّ نول نے چند عالیں عی عیس حتی کہ جوادیس پر قدرتہ علاسے کے اصرارے ساتھ سرا سال عا ہ كوهي اس سے الونت كر ديا- بيروا قعات حيد اآبا ديلاب كى ماد سے موزي نيس موسي غريب دواند بر بناسي عنى ساخ الزام لكايا كراكد دريدسى ادررزيدن كوده أن خالی کار قر سوں سے اُڑا دینا جا ہتا تھاجہنیں ایسی سنے کسی نہسی طرح اس کی جبیوں ہیں دًال دیا تفااس مقدمه کی ساعت مهفتول حاری رسی اوراس کا بیرمایوسا مذهبینجه کل که:-‹ خواه عواه بينعال قائم كرليا كيا كه كوئي وبواية نشايه بازيقينًا رزيدٌ منشاكو این گونی کا نشا بذبنا ناچا بها نقا "

جواجین کے مقدمہ کے باریک نقاب کے پیچے جوحید آبا دیس صربالی ہوں ہو جہا کے سے برائی سری ملائی کی سے برائی سے ایک سکرٹری ہمدی علی کے برط ون کر دیا جائے ، ان الذکر کے سلو کہا جا آ مقاکد اگر سے سلو گیا۔

میں برطال مقدمہ کے اضافہ کے بیش مشار ملاؤڈن کا مقصدا یک وو سرے طریقہ سے حال گیا۔
وہ اس طرح کہ ایک لاکھ کی دشو ت کے جھیوئے سے واقعہ کو ایم سے دے کہ ایم نیا ہو اس میں کہا ہے جو رکبا گیا۔ د مائی لا لف عفہ ۱۲ سنواب مور دیگی سے مواجد لا گئی کے موجد کہا گیا۔ د مائی لا لف عفہ ۱۲ سنواب مور دیگی سے مواجد لا گئی کی مسیح کہ نوا ہے میں الملک ۱۹ میں میں کی ملی کی ملی کی ملی کی ملی کی مالی کی اس کے موجد کی اور میں میں کی ملی کی ملی کی میں کے موجد کی اور اس میں الملک ۱۹ میں میں کی دوا نہ ہوگئی کے دوا نہ ہوگئی ان کی دوا تھی کی دوا تھی کی دوا نہ ہوگئی اور میں میں میں ایک یا دی میں دوا نہ ہوگئی اور کی میں دوا نہ ہوگئی اور کی میں دوا نہ ہوگئی کے دو ت میں دوا نہ ہوگئی اور کی میں دوا نہ ہوگئی اور کی میں دوا کی میں دوا نہ ہوگئی کے دو ت میں ایک یا دی دو ہوگئیا۔

اس کے مالات تاروں اورخطوط کے ذریعہ اخبارات میں بھیجے گئے جس سے ہم بیم بیف اس کے مالات تاروں اورخطوط کے ذریعہ اخبارات میں بھیجے گئے جس سے ہم بیف اس موقع پراس کے خطب کا اور آئے بیکے ساتھ حیدرآباد کے برطبقہ کی شنتاگی کا اور اور ہو مائے۔

المسلم ا

ہے کہ وگ ان کی ٹری قدر کرتے تھے اور ان کے ساتھ نما بیت عبت رکھتے تھے ہرا یک شخف کا تفاق اس بات برہے کہ حید آیا دیس ہماں کیسی اسیسے خص کی عزت کرنا جس كوايك مغرز رتبيت زوال موام وخلات دستورس ممجي استم كا جوستس اليمي صورتوں یں بنیں دکھا گیا توجف اُن سے خصت ہوئے کے داسطے آئے ان کی تعداد بېنىټاس كىمېرت زمايدە مقى جواس د تىتامىنى ات ئىقى خېكىدىدە برىسر حكومت تىقى -إجريدة دوز كارمداس كانانكارك المحملة وردر و من المحملة والمشتنبكا وقت صبح كالسلام بنوى ده تاييخ ده لدم ده وقت ده سنه ب كدايك بردلعزيز عجوب اخلیق سید، عالی نسب والاحب مولانا مولوی سسید مهدی علی خال بها در از اب محس الملك معتذفان ودلت نظام خلدالله ملكه وسطنته كي حيدرآباد سااود اعب عبس كى حدائى سے اه تحرم كاغم دو ہرا بهور با سبع، يه نيا سال، شار ورصفحهُ ماريخ دكن یر ما دگارسے کدای مایج سے دکن کی تاریخ کا نیا رنگ ، نیا ڈ سٹک جلوہ گرہے ، فعدا اننان پداکرے قوایسا مردا مزیز کرسے کرمیں کی مُدائی پرخاص وعام مردوزن ، مهدو مسمان ٔ انگریز ، پارسی ، نوصه زن بهور ، نگهان تفاکه نواب مهدی علی خار کی شایعت ك كي بليا ظاعمًا ب اعلى صفرت ، كونى شخص ريل مك مذا مريكا ، مكريكا ن بالكل غلط كل سات نبجے سے لوگوں کی آمرکشے دع ہوئی ، آد ھ ساعت میں ممخواران سید کا دہ ہجوم ہوا كم ليسيث فا رم عبر كميا كمستش ك يا مرسوار لول كا بحوم بوكسا - بو آيا سيدكرو برو خميده برا-ا تنك مسرت و مايس دامن كوتركرف لكا - صدم لوكل مد واراق واس اكثراعزهٔ شهرادرنای سا بهوكار، لیدیان محترم، اكثر ملازمان دولت جمع من مستثن ك بالهرسد ما كم درجه ك لوك آه و نفال كررس بي حبب الرس ك يطف كا وقت آيا الكريزون في بيان أتاركر نفره برّے كا مادا اورسادے تيج بين ايك كرام ساچ كيا-

كوئى شك دل ايما من م د كاجس ف اس مظرعمرت خيرك ماحظه يرحايداً لنورنه بهائ مول يه بهلا دقت سهيم بح بم ف استقل مزاج بخل سيد كوب اختيار يا يا مثرين مني اورايك سكته وحيرت كا عالم طارى موكيا - اكثرو لكودير مك بيخو ووب حواس إيا - سيخي عزّت التي قعيت اسی کو سکتے ہیں کہ اسیے عالم میں اس قدر عزت کی جائے۔ ہر کہہ و مدکی زمان برائے جمالتلی د ائے محن الملک ہی ہے۔ اس وقت کا ساں حوکو نی سُنیا ہے اُس کا کلیجہ مُنہ کو اس اسے امیروغریب سیسال سوگوارا ورعجو ارتظراتا ہے ، یہ عام عمخوا کسی کے ساتھ ظاہر ہو تے ہو سے کھی نظر نہ آئی ،عوام میں بیشہور ہور ا ہے کماوٹ عالی شان اس ریاست کے لا كُنّ وخيرخواه لوگول كوالگ كرارسة من كه آينده كو ني عقلمنديال رسيمنيس -ا در پير ا بنی مداخلت ایھی ہوجائے اور انگریزی حکومت ہوجائے۔ ہر میدکہ کوئی دانا ایسے لغو خیالات پر توجهنیں کرسکتا ہے گرایسے خیالات کا پیدا ہوٹا سراسرخل میصلحت ہی۔ برٹٹ گورنمنٹ ایک لحظ لیسندنئیں کرے گی کہ ایسے خیالات کا تخم دکن میں بویا جائے ، میکہ حتى الامكان اليسے خيالات كے بناكى جڑى كو اُكھيٹردے كى غرضكه عرف محرم سے دكن کی ماینخ کانقشته بدل گیا ہے ، ہرطرت سوگواری ہی سوگوار ی ہے ، نوامجس الملک بهادركيا كي كمين ونشاط شراوت المكرة - فعان كوفوش ركه جمال ربيل عرت وحرمرت رسس -

اقتیا سل حمار آرا و ازاب صاحب کی دو انگی سے دور دنیشتر لوگ بکترت آب سے
ریلوں برجلو ہ فرما ہوئے ، مولوی صاحب کے آئے سے بہلے ایک جانب بزار ہا آدمی نگریز
د بارسی و فنبلین اور لیڈیاں ، ہندو ، مسلمان جن میں اکٹر سرکاری عہدہ دار وغیرہ و فیرہ تقے
د دسری جانب ایک کیٹر التعداد ہو ہور توں کا گروہ اپنے چھوٹے چھوٹے میتم بجوں کو گو د
میں لئے ہوئے مولوی صاحب کے دوائی ریخ میں متر کی ہوئے سے الکے آموج و عقسا۔

ران سیس عور تون کازار در در در داور نوابی من الملک بها در کا در در انگیز آدازس آن کی دل دری اور خاطر داری سے الفاظ کرنا - النداکر بریم نے کیا بلکسی سے آج کہ کمی عمده دار کی روائی پراس طیح خاص و عام کو دوائی تقریب میں سر کی برستے بہنیں د کی ایس فقت مولوی صاحب سے معانقہ کرسے دیل پر قدم رکھنا جا با عقا کہ ایک بروه عورت کے اسپنے بیتیم نیچے کو مولوی صاحب سے روبرو ڈالدیا اب مک توبولوی صاحب سے مؤدد داری سے کام لیا عقالیکن اسوقت بہت ذار دقطا رروسے سکے اور مشرفر بدوں عود داری سے کام لیا عقالیکن اسوقت بہت ذار دقطا رروسے سکے اور مشرفر بدوں جی ماحب برائیو سیٹ اسکر ٹری کو مخاطب کرسے فرایل کہ: -

" سرگار میں علام کی حاشب سے قدیمہ ہی سے بعد عرض کرنا کہ حیب کا نئی دی تھا ان غربی عور توں کوش طرح بن سکا نیا ہا اب میسری آخری سفارش ہر جوس ان عور توں سے لئے کرتا ہوں اوران کا نمنے محبوعی دوسور دبیہ سے زیادہ میں سے ان مکیوں کی میرورش کا سرکار کو خیال رہے "

یه کهکر بھر مولوی صاحب فیصنط کوخیر ما و کهدیا اورسیند پر ماعقد رسکھے مو کے ٹرین پرسوار ہو سکتے بھر توریل کی سٹی کی آواز تک بھی لوگوں کے رونے اور چلاسنے ہیں ثنائی سندیں ہے ۔ بند دی بھی ۔

کرٹل فارشل کا ایک اس داقعہ کے مشہر ہوتے ہی کرنل مارش نے جن کی تحصیت و رسی سے در آباد کے اس سیاسی کھیل میں سبت نمایاں دہی ہے و رسید و مشیقوں سے معرف میں ہوتی ہیں جن کو ہم منامیت دہیں ہوتی ہیں جن کو ہم منامیت دہیں ہے اور اس کے پڑھئے سیاسی خرصی تعین سبت بچھ نمایاں ہوتی ہیں جن کو ہم ناماری کی ذکر سیم برچھوڑتے ہیں ۔

مجود کو اخبارون میں میخبر سرچه کرکہ آپ حیدرآبا دھیوٹر رہے ہیں افسوس ہوااپ اس کا اظها راس خط کے ڈرلید کرتا ہوں میں کھی سنیں خیال کرنا عَمَا کہ نظام کو اتنا فلط مشورہ مادالمهام سے مرادب -

دیاجائے گا ادر نیزوه اس غلط مشوره برکار مبد ہو ل کے ادروه آپ جیسے خص کوعلیجدہ كري ميراية خيال تقاكه بزيائين خود دست بردارى اختيار كرس مع بجائه اس مكركم وه آپ کوملیکده کرس حدر آباد سرم کے ده بست شخوس دن تھا جب آپ سے است قدم اس سرزيين سے أشمائ ييں خيال كرما ہوں كر آپ سے ساعة ببت نا زيبا سلوك ہوااورآپ کو برنام کرنے کی کوشش کی گئی میں آپ سے اپنے پورے دلی حذبات سے ساتھ اظار محدردی کرتا ہوں ، سرے ساتھ بھی بہت بڑا سارک کیا گیا تھا اور تا مطان سے خالفتین فرع موکئی میں لیکن میرادیا ست سے علیا آنا اس سے مفاد ے کے اتنامصر ثابت مربواجنا آپ کاچھوٹرنا - میراید خیال ہے کہ آپ کا جاتا مرزا كىسب سے موااوراس كى تته بيں وہ ہى تقيم، أبنوں نے مبرطح قوت ماس كى وہ بھی ظاہر ہے ادر ساعق ہی اُنہوں نے اس کوعقلمندی سے ساعقد استعال بنیں کیا۔ سالمائے گذشته يرنظرة إلى موك اور شدا و مشار و مشاع كود يجية بوك كون بي خال كرسما تقا سريه مانخ زېردستيخسيتي و کرسالارځگ ، يس ، اورآپ ، حي اورمشتا ق حيين تھے یوں مااس طرح اپنی قو توں سے گرمائیں گے بیں مدی حین کو ڈبر دست خصیت ہیں خال کرتا ۔

یں سے نا ہے کہ اب آپ کا ادا دہ قیام علی گڑھ کا ہے جھے امیدہ کہ میر آپ بے سے دیاں موں گاجب کہ ایندہ سال ہیں ادہرسے گذروں کا جراغ علی میں یہ قابلیت نیس کہ دہ آپ کی خالی جگہہ کو عدگی سے ساتھ نیا ہ مکیں۔ میری نظریس تو کوئی ایسا آدی نیس بواس زیر دست کام کواس خوش اسلوبی سے کرسکے حیدرا آباد کو لیمینی آپ کی عدم موجود سے شدید نقصا ن مہر سنجے گا بیس نے سننا ہے کہ حق کی واپسی کے لئے آغا مرز آکوشا

له آغامرزا واب سرورجنگ -

ك سردارع للرفت وليرشك بوسلسله مقدمه معد شايت مي عليده موك -

ہیں، کیا پیضرضح ہے ؟ میرے خیال بین خورسشید کا انروزیر پرہے اور خالبًا اس ذریعیہ سے وہ اسپے مطلب میں کا میا بی عال کرنے کی کومشٹ کریں، کیا وزیراس انرکو قبول کریں گئے ؟ میں گذمشت تہ چھ سال کی حید راً با د سے مدوجز رکی تا ہی کھنا جا ہتا ہوں اور یہ تانا جا ہتا ہوں کہ یہ تہ وجز روباں کس طرح آتا ہے ۔

یس خیال کرتا ہوں کہ غالبًا اب میں دوبارہ اس شہرکو دیکھ بھی نہ سکوں اور وہا ہے لوگ بھے کو خاموشی سے ساتھ اپنے اس اسپزنگ کے گھرجس میں کہ میں تھا شاید دیکھنے بھی مذریں - میں آج کل انگستان میں بہت عدہ دن گذار دہا ہوں اورا کئے مار جی یا اگست مک واپس تو توں گا اور غالبًا میرا تقر را ام ہور ہوگا میری سمجہ میں این آتا کہ آئیدہ والیائے کون ہوگا ۔ وہ بُرانا ۔ . . . . گلیڈ سٹول بھتی کسی غلط آو می کا انتخاب کرے گا وہ اپنی پوری کون ہوگا ۔ وہ بُرانا ، . . . . گلیڈ سٹول بھتی کسی غلط آو می کا انتخاب کرے گا وہ اپنی پوری کوٹ شن انگلت اس کوٹ تا میں نے توجا سے انگار کردیا ہے وہ ہا دے ملک سے لئے ایک لعنت سے مسراتی نارمن نے توجا سے انگار کردیا کیوں کہ جو پالیسی گلیڈ سٹون سے افتیا دکی ہے مسراتی نارمن نے توجا سے انگار کردیا گیوں کہ جو پالیسی گلیڈ سٹون سے افتیا دکی ہے اس یر وہ کا دبند مذہو سکتے ہے ۔

ایچ - مارسشل

حیدرآبا دسته دانبی سے بعد موت مک و ہاں سے دوستوں سے ان سے تعلقات قائم ستم اوران سے دلوں میں وہ ہی ظلمت ہجرت جاگزین تقی ص کا اضار عرور ج حیدرآبا دسے زمانہ میں ہوتا تھا۔ نواب سرفر میروں خباک جوحیدرآبا دسے بناست متاز اوراعلیٰ درجرسے عہدہ وار تحقے اور ع صر تک نواب ساحب سے مامحت رستے تقے ان بر جوا ٹر تھا دہ ہمیشہ قائم رہا اورجب تک زندہ رسنے شکر گذار وو فاوار رستے۔

اس كسله بين ان كا ايك دلميب خط ذيل بين فقل كيا جا ما سيحس سير عسل لملك كى نظمت ومحربت كا اندار و به و ناس -

نواب سرفريدول شكك كالك تحط بن ابن وشي كودا نفاظ بن الله برشين

كرسكما جو تجدكو أب كے عنايت نامه عالى كرك سے بوئى - نديس اس سترت كا اظار كرسكما ہو جوخاب کے اس براندسلوک سے ہوتی ہے جو میرے ماقت ہے میں نے ہمشہ آپ کواینا باب تصور كما اورآب سن بهشر ميرس ساته اسين بجدي طرح عبت شفقت كي ميس سن آپ کی عزّت دعبّت اورآپ کی قدر میشدا پنے دل میں محسوس کی اور میری رکوں میں دوران خون کے سائقر سائقرآ ہے کے جہا نات کے جذبات گردش کرتے ہیں۔ یہ م تھ جو اس وقت پیخط ککھ رہا ہے جبیتا کک کہ تہ زمین ہو کر ٹھنڈا مذیر جائے آپ کے اصانات مد یدانه شفقتوں کوہنیں پھول سکتا میا دا آپ کو رہ خیال گرزے کہ (خدانخواستہ) میں آپ کی خوشا مرکرد إبون درولوی صاحب آپ کوعلم سے ) کدید ميري خومين يميل سات كا اخلاد منيں كرسكتاجو صدمه مجھ كو آپ كى علىالت اسے ہواہت بيرا مك صدمہ ہے جو مذ صرت مجھے ہے ملکہ اس ذمرہ میں آپ کے ادرسب دوست شامل حال میں کیونکہ آ کیے علاد ہ کوئی دوسسرا فروحیدرآیا دیس ایا منین جس سے استے دوست ہوں آپ کے دل و ولغ کی دہ شریعیٰ خوباں جو خدائے عزومی سے آپ کو تفویمیں کی ہیں اس قابل ہیں کہ آگیے دوست آپ کی زندگی عبرسے دوست موں-اگرلوگوں کی دعاؤں میں کھیے انزے تو مجوکو یفین ہے کہ مید دعائیں جوروزارنہ آپ کی ترقی صحت سے لئے مانگی جاتی ہی صروراس خدائے بزرگ و مربز کی درگا و عالی میں قبول ہوں گی اور آپ کوایک عرصہ درا زسکے لے صحت کی فییب بر کی ۔ مجمد کو میعلوم کرکے بہت خوشی بوئی کد آپ سے معالیج بہت ہرستیاریں اور فاص کرستم ی جیسے پوسٹیارا ور قابل خص آب کے ساتھ ہیں ہیں ول من و عاكرتا إلال اور جيم كوهدا برعمروسم ب كدوه آب كو جلداز حلي محسب كلّ عطب فرائے - ہزائسلینی آجل قاصی پیچے میں ہن کل است میں سنے اُن سے تھیٹی منکا کی ہے اگر میری درخواست سدر در مھیٹی کی مظور ہو گئی تومیں ایک دن سے لئے آپ کو وتیجیے کے لئے بھی ماصر ہوں کا اورانشا راسترآپ کورو بیصحت اورخوش دکھیکر خوش

خوش داپ او ٹوں گا۔ مجھے امیدہ کوئیگم صاحباس وقت اپ دل کو قری بنائیں گی اور
ان کی ہدر دانہ کھیانی میں آپ کو افاقہ طال ہو گا جس طرح اس سے پہلے بھی اس سے
ان کی ہدر دانہ کھیانی میں آپ کو افاقہ طال ہو گا جس طرح اس سے پہلے بھی اس سے
ان دہ سخت بیار پوں سے زما نوں میں اُن کی کھیا تی سے آپ کو نفع ہوا ہے۔ یہ آپ کا
کرم ہے کہ آپ اپنی علا لت سے زما نہ میں بھی حصوط طرح طرح طرح کھتے دہتے ہیں اور آپ ہی لیسے
میں اور آپ ہم صیب اور علا لت میں بھی دو سروں کو یا در کھتے ہیں۔اللہ پاک آپ
پراور آپ سے متعلقتی پر برکستی نا ذل فرمائے اور آپ کو سے ساتھ آپ کا دائی سے کرگزار
اپنی انہائی محبت و خیر طبی سے ساتھ آپ کا دائی سے کرگزار

سر مراده على المرادة على مها راجه مرش بيرشا ديمين بعط مدر عظم الله خط مح جواب مي ملحقة مي كه: -

بت دندں سے بعدآپ کانا مد ہیو نجا قبل اذیں کد میں آپ کا تنکر میں اوا کردں ' مرزانذ بر میگ صاحب کا شکر میا دا کرتا ہوں کہ ان کی دحہ سے آپ نے جھے یا دگیا ہے یہ بھی کیا مهر نمیں لطف نمیں ہے لے شآ د کہکسی بھوسلنے والے سلنے کیا یا دستجھے

سیں ایک کیاد نیاس بات کو مانی ہے کہ ہندوستان ہیں اعلیٰ درج کے اپنیکر اب دورہ گئے ہیں ایک ہمادے ہندوستان کے کلیڈا سٹول فیٹی آپ اور دو سروں کی زبال ل دو سروں کی زبال ل دو سروں کی زبال ل ہے۔ اس میں شک بنیں کہ سحر بیابی آپ صاحبوں پرختم ہے۔ میں جا ہما ہوں کہ آپ کی اب سے اس میں گویائی کا بیت حال کروں ہے۔ اس میں گویائی کا بیت حال کروں ہے۔

کے دقتِ توخش کر دقتِ ماخر شرک دی علامت کے معدد نیا کو اندازہ

بواکدخو د زات شا با مذک دل میں ان کی کتنی عزّت ادران کے کاموں کی کس درّب، وتعت هتی که خبر رحلت با کر ہی ان کی ہوچہ کامعقول فطیعند مقرر فرما دیا ادرٹرسٹیا لِکالج کو پیغام ہدر دی بھیجکر لینے خسروان الطاف کا انہا رکیا -

عمر الملک قصیح الملک عام طورسے شعرائے زمان دئیسوں امیروں اور عدن الملک عمدہ داروں کی جدمے دستائن کرتے ہیں اس مراول کی خدم دستائن کرتے ہیں اس مراول کی خاص عذبہ نئیس ہوتا بکدغون اورصلہ کی تمتنا ان کو بھو ٹی خ تنا ہدا در قابل نفریس سابقہ پر مائل کرتی ہے -

لیکن جدح میچے جذبہ پرمینی ہوئی ہے۔ خواہ اس میں کچے مبالغہ شاعوا مذہبی ہو وہ کیفیا ت دعذبات سے خالی نمیں ہوئی اور دو مسرد ل کوعبی مثا ترکئے بغیر نمیس دیات حدد آبا دمیں مزدا دلنے دیادی کا وہ مرتبہ اغزار تھا کہ اس نما نمیر کسی اور شاعر کو محض شاعر کی حیثیت سے نفید بنیس مبوا وہ مد حیفظیں بھی بہت کم خاص مواقع پر ہی لکھتے محض شاعر کی حیثیت سے نفید بنیس مبوا وہ مد حیفظیں بھی بہت کم خاص مواقع پر ہی لکھتے محض شاعر کی خوب والدستہ ندیقی ندگی تسم کا سرکا ری تعلق مفال ایک ان کا دراس انرکو انہوں سے تما نر تھا اوراس انرکو انہوں نے ایک خاص حذبہ سے سائقا س طرح ظام رسمیا ہے کہ:۔

مدى كواكش بران كتي إلى المحتربي الحسن ملك أس كوبيال كتي بي زياب كبيري عالم له وآع جواب كناوه كمال كتي بي الصب الصب

اِس خیر کا ال ن کوئی ہو توسی فی مرتبہ ذایشان کوئی ہو توسی فی موتوسی فی موتوسی فی موتوسی موتوسی موتوسی موتوسی

Silving in the second of the s

## 8126118124

جوآ واُكلِ جوا بی میں میلا دخوا بی مواعظِ عمصه اور ندیمی تصانیت کی صورت میں طاہر ہوتا تھا متلكهٔ اع بین جب سرمسید کی شهر رکتات بنین الکلام شائع مودی تواس سیطبقهٔ علما و میں امکی شور بربا ہو گیا۔ نواب صاحب نے بھی اس کو دیکھا اور بغیر کسی تعارف سے سمرسيدكوا يك خط لكهاجس بي ان كے عقا مُدير يخت حمد بھا اوران كو تقريباً كا فرو مرتد قرار دس دیا تفالیکن سرسیدسے نرم وشیری عباب فادر مجرد دحار ملاقا توں اور صحیتوں نے بین میں قومی ویذہبی مسائل برتبا دلۂ خیالات اور بحبث ویحیص رہی نواب مبا كومسرسيدكا شيفسة اورأن كم مشن كاكرويده نباديا ادرأ بهون سف دل دجان سع مسرسيد کی مائید کا عزم د مهد کرلیاجی کونفس دلسپین یک روز افرد بوش سے سابقه نبایا 🕰 ناله از بهرر الى مُركند مُنْ أسير فوردا نسوس زمائ كه كرفياً رنبو و سأنٹفك موسائنیٰ اسی سال قائم ہوئی ہتی نواب صاحب نورٌااس کے ممبرد ں پٹر اخل ہوئے اوراس کے ستحکام و ترقی برا بنی تو ہمات میڈول کردیں ۔

سرسید می مرسید کے دل پر بھی آن کے مسرسید کے دل پر بھی آن کے مسرسید می مرسید کے دل پر بھی آن کے مسرسید می میں م خلوص و میں اور اُن کے کمالات و فضائل علمی کے نقوش کیا ا مرسم ہو گئے کئے میں کو ہم اُن خطوط میں و سکھتے ہیں جو

ك ماحظم وتحبو عه خطوط سرسيد

اُنہوں نے لندن سے نواب ماحب کو تکھے تھے۔ ان میں سے ہرا کیے خط ایک فاص ادا اور فاص مث ن رکھا ہے اوران کو پڑھتے وقت نامکن ہے کہ کسی ا ننان کا دل ممّا ٹر پھو مزے نے لئے اس موقع پر خپر خطوط کا اقدامی حسب فیل ہے۔

در محذوه من دمجوب من سلامت بسلیم منصرف سلیم الکه دل دحال سلیم المه مه محبت مورخه در در است بسیم منامه محبت مورخه دار در است فت تدخوش که وقت ماخوش کردی - اشعار آب دار آرجیب نامه جانم خلید در دانم جنبدیگرایس اتحاد در دمانی در میسه بحرفه جنبدیگرایس اتحاد در دمانی در میسه بحرفه مفیر در گیشت که احدومهدی در میسه بازی میشتر که میشتر که در کارگیشتر کارگیشتر که در کارگیشتر کارگیشتر کارگیشتر کارگیشتر کارگیشتر که در کارگیشتر کارگیشت

منتاق جالِ تست این احدِ شیدایهم درمصرع اول که خطاب سرمن فرموده اندا گربجائی نفظ دیدارت - احوالت پودے نثایت مناسب عالی من لودے -

آي كرباء الت ضع ستاناناني

وہذا ہوالحق '' آنم کہ باحوالم خلق ست تما نیا ئی ''اگرغم سٹ ہیں قدرست کر منیدا نم کرخدائے من تما شائے کدا مراحوال من مکیندا : یہ هوالغفو والرجایم گنا دمن ارنیا مدی ورشم ارسار ترانام کئے گودے آمزدگا ر

دوس قدر دل کومسرت آپ سمخط سے ہوئی ہے بیان نیس کرسکیا۔ اگر کیے زلیخا کو یا لیلی مجنوں کوملی تو شاہداسی قدر خوشی ہوئی حسب سے لکھا تھا دہ اثران نفظوں میں موجود تھا اور آ مکھ سے برابر دل میں بہونچیا تھا جبری ہے سے آپ نے اشعار لکھے شے اُن کو پڑھ کرمیں ایسا مجومیت ہوا کہ کو یا تھے میں وشوار تھا کہ وہ شعر سے ہے آپ کے تی ہیں لکھے ہیں اوراس کوفیت سے ومدتِ وبو دے مضلے کاعقدہ حل ہوتا تھا 🕰

میانِ احدومه تری ندایچ بهت عجاب توخود مجابِ خودی احداد میال برخیز بیب تصنع آب سے کتا ہوں کہ آپ کی سکت رقم سے اور مجی زیادہ تعلق دیادہ تین د قعہ پڑمنا پڑا۔ ایک فغہ کے پڑھے سے جلفظ رہ کیا تھادہ دوسری دفعہ کلا اور بہت زیادہ مزا دیا۔ اُسی دقت میرے دل میں مزرام حوم کا میشھر گزرا سے زلکنت می تیدنبض دکیلول گہرا بیش شہیرانتظا رجاد ہوتی سے گفتارین "

«حقیقت میں ۳۰ اپر میں کے اخبار میں خوصمون جھپا ہے دہ الهام یا القائیبی ہے - نما بیت عدہ ہے اگر میں بعود می ہوتا تو بجائے عزیزین اللہ کے معدی (بن اللہ کہتا ۔ تو بہ ہتغفر نا ..... خدا معاف کرے سے قب لہ گویم یا خدا یا کعب میا بیغیریش صطلعے شوق لبسیارست ومن دیواندام

درآب کی تخریرات جواخیاریس جهایه مهوئیس ای سے میرادل اسقدرخوش موا

ہے کہ بیان نیس ہو مکتا جوجہ مقام معمکواس میں سے ہیں اس سے میرادل عبیب طرز

پرخوش ہوتا ہے ۔ بیسے کوئی سو داگر یہ نسطے کہ ایک نمایت بین بیا و سے نظیر

ہا تھی اس کی ادگی میں آن محین اور و دھین کرسنہ کہ اب وہ نکطنے والینیں "

معرکت الآر اکران قیام لندن ہیں دہ تہور اور معمل کو مالی امدا و معرکت الآر اکران بیا تھی جو 'دخطیات احدید" کے معرکت الآر اکران بیا تھی جو 'دخطیات احدید" کے ماری کو مالی امدا و معرکت الآر اکران بیا تھی ہوئی ہے ۔

سرسید کوئی امیرآدمی مذیقے جوآ مدنی تھی اُس کا بڑا صفتہ قدمی کا مدن میں صرف ہوجا یا مقاراس کتاب کی البیت میں ان کومالی شکلات در پٹریستیں اوراسی محبوری سسے نواب محسن الملك بهادر مرحوم كي شان خط



أننون نے دوستوں سے جیندہ اور قرص بھی لیا -

تالیف کماب میں نواسیاصا حسید سفے جومالی ا درعلمی و قلمی امرا د د دی ، اس کو بھی ان ہی خطوط میں بڑھنا جا ہے ہے ۔

لندن سے مراجب کرتے وقت سرسید کے پاس ذاوراہ سے سے کچھ مذر ہا تھا۔
جب اس کی طابع نواب صاحب کو ہوئی تو اُنہوں سے ایبی پیری تخوا وکا رکو پر پیجیدیا۔
تہذر سے الاخلاق الندن سے دالیبی کے بعد آخر سے شکاء میں جب سرسید سے
مرص محمول سی کاری المال تی جاری کیاجس کا مقد رہے تھا کہ
مرص محمول سی اور شریب کے متعلق جو خلط عقا کدوخیال ت داسنج مو کئے ہیں اور شریب کے متعلق جو خلط عقا کدوخیال ت داسنج مو کئے ہیں

ا ن کی مهلاح کی جائے یک نواب صاحب اس رسالد سے ان بهترین مینمون نگاروں میں سطے جن کی تقریروں سے اس کوخاص امتیار بخشا تھا وہ اکثر مذہبی اخلاقی اور تمدنی مصالیب کی فتح محقوم صدر سعوں لزاں ق مین نکی میں بھریتر اللہ کر دوتا کے سمبیاں سال کر مطالب

تقے جن بیں وسع الخیالی، قوت فکری، مستدلال اوراجہا دیے علاوہ اوائسیمطالب میں باموقع تشبیهات داستعادات اورصرب الامثال سے خاص بطاخت پیدا ہو جاتی تھی،

بقول شمس العلمامولوي في كاوالله خال صاحب : -

در نواب من الملک جو مجھ کھتے ہے اس میں الی تطافت ہوئی می کدلوگ اُن کے مضامین کو بڑھ کر سر دھنتے ہے ، سر سید برجو لوگ کمتہ چینی کرتے تھے اُن کے مضامین کو بڑھ کر سر دھنتے ہے ، سر سید برجو لوگ کمتہ چینی کرتے تھے کہ سر سید کا اُن کے جواب وہ الین دل ریاظ افت اور فصاحت سے دیتے ہے کہ سر سید کے حریف دنگ رہ جائے گئے اور اُن سے کوئی معقول جواب بن نیس بڑتا تھا ؟ مسر سید کا ایک مصمول اِن مضامین کی دجہ سے سر سید کے دست وہا زونوا۔ مالی خورو ویا را ای شور و میا را ای شورو

له حات مادید۔

مولوی مشتماق حسین بھی تحفیر د زند قد ا درالحا دسکے تیروں سے محفوظ نہ رہے۔ چنا مخیب میرسید سنے ان تعقیارت سے مثا تر ہو کر تہذیب الافلاق سے ایک نمبر میں لکھا تھا کہ: 
رراب ہا دسے مجبوب ہمدی علی خاں اور ہما دسے غربہ مشتماق حین کا حال

سقید ہما دسے دونوں دوست اسیے ہیں جن کا حال کچے جھیا ہمیں ہے مولوی

مدی علی کاعلم، اس کی ذاتی خربیاں، اس کی بیاری بیاری بایت، اس کی

بیتی ایمان داری، اس کی قسیم تقریر اِس قابل ہیں کہ اگر ہماری قرم کے دل کی

آئمیس اندھی نہ ہوئیں تو اُس کے نام پر فرکر کیا کرتے ۔

آئمیس اندھی نہ ہوئیں تو اُس کے نام پر فرکر کیا کرتے ۔

نفی مشتاق حین کی دانی کی اور نها میت سخن دیداری الجه رباعیا دت

بخی فداپرستی، فاییت تشدوسی فاد اور دوره اورا حکام شرحیت کی پابندی

جوده میت بیان کی کوفر سیجھتے۔ گرفداسے ایسا اپنا غضب ہماری قوم نززل

تواس سے سلمانی کوفر سیجھتے۔ گرفداسے ایسا اپنا غضب ہماری قوم نززل

کیا ہے کہ ایک دائی وفر سیجھتے۔ گرفداسے ایسا اپنا غضب ہماری قوم نززل

سب ایک کو نما میت حقادت سے حوادی جس سے اشارہ میریائی کا رکھا ہے

اور دور سرے کو ملی کو خطاب دیا ہے یوک کورت کلمدہ تھن ہم میں افوا ہم ہم

ان بھولون اکا کن ما سیک کر ہمارے ان دو نوں دوستوں کو فدا کا سنگر کرنا

عامی کہ ان کو لیوعن سیائی اور دینداری کے بیخطاب ان ہی کی قوم سے

عامیں جن کی وہ بہتری جا سے ہیں سے

نیک باشی د بدت گوید خلق کسبکه بد باشی و نمیست گوید

چوا مصنمون مینی خواسکا به سلسانان " بنارس مین عائم کی هی جس کا مقصد می استانان " بنارس مین عائم کی هی جس کا مقصد می مقال از و واس امرکی تنقیقات کرسے کہ سلمان

سرکاری مارس میں کیوں کم تعلیم حال کرستے ہیں اور کیوں علوم عدیدہ ان میں والے نمیں باتے اور علوم قدیمہ کیوں گھٹ گئے ہیں اور کیا تدا بسر ترقی تعلیم ملمانا ن کی اختیار کی جائیں اس کمیٹی نے ایک ہشتہ ارکے ذریعہ سے سلا وزرسے بطور جواب ضمون اس سکلہ پر
دائے طلب کی تھی اور بہتر میں مضایین کے لئے میں النام، پالنو، تین سوا ور ڈیٹر ہوسو کے
تو مزکے تھے ۔

السراحات مهاف بر الاساحب الكيديل مقل عنمون نام انشراحات مندية

کے انعام کاستی قرار دیا لیکن اُنہوں نے انعام لینے سے الکارکیا ۔
مجا خری میں اُنہوں کے انعام کی میں اور اُس کے قیام کے لئے ایک علی میں اور اُس کے قیام کے لئے ایک علی 
درخونہ البغاعت کے نام سے قائم کی کئی ۔ چیندہ جمع کر سے ا

سے لے مختف مقامات میں ننافیس کھو گی گیں۔ مرزا پور میں نذاب صاحب نے عام طبسہ منفذ کرے ایک کیچرو یا جِسلما نوں کی گرمنش مۃ اور موجودہ حالت پر تفا۔

اں کچے نے ماصرین کو بہت تما ٹرکیا ان میں جذبہ وجنش بیدا ہوگیا۔ ایک سبکیٹی بنی اور نواب ماحب نے اپنی ایک ماہر تنخدا و چارصدرو بیدسے چندہ کی ابتدا کی۔اسکے بعدا نهاک کے ساتھ چندہ فراہم کرسے میں شخول دہے۔

ایک تو را و رسرسدگار مارک ایسوط توری جوش بر میرسلمانون کی تدیب را یک میرون می تورد ای تا میرون میرون

سر مع که اس مه احریس میم جدیدی صرورت بر به اند سر مسید می است می به در می که :-عقی به تقر مرکس با بداور مرتبه کی متی اس کا جواب سر سید سک الفاظیس به سب که :-در مولانا کی تقر مرتب ایک دریا ک ذخا د کتفی جو مها ژو س پر مینه بر سن سے ہنا بیت زور تورسے ہما ہوا اور نقرا تا ہوا، جن زن اور مح انگرج بلا عا ما ہواوراس پر سولنے کی کروں کے پڑنے سے دنگ برنگ کی موعبی نظمت ر آتی ہوں با ایں بہر ما پی نفرا ہوا ہوا در کچھ کدورت اس میں مذبا بی عابی ہواور اس کوشمہ نے ہمنے غیر ممتنے کے اعجاز کو نا بت کیا ہو۔ ہم بھی اس کی واور نے ہے میں اور کھتے ہیں کہ مسبحان الشرخوب گفتی و در مفتی، گراس سے ساتھ اس شعر کو بھی پڑھتے ہیں سے

بكمتر فابهت در دمحرم اسرار كحاست

پیرمانیزدرا ندرز گوسشم فرمو د

( 4)

## 9/19/1-9/16/

جی کے دل ہمیشہ ریخیدہ رہتے ہیں ، طال شنو! سریت

«مهدی ملی کو معلوم ہوا کہ تعمیر مدرستدا لعلوم میں حنیدہ کی دفت ہے ادر میں قرصٰ لیسکر اس کو پدراکرنا چاہتا ہوں ، اس وقت ا<del>یک ہرار روی</del>یہ نقدا ہینے پاس سے حیزہ بھیجدیا اور چه <u>هزاد دویمی</u> خوداین دمسما د نرمخربر کرے حیداً یا دی<u>س قرمن لیا</u> ا درمدر معر کی تعمیر س فنز كرف كو كليجد يا براك ادنى مالت أس بارك ببارك دوست كى سے جس سے ہم اپنى یفیسی سے بخرترش دوئی کے اور کی طرح یات نیس کرتے -افسوس ہے کہ ممدی علی نے تو الهي محبت ا در فياصى ا در در ما و لى كاكام فرما يا اورگو أميد ہے كديد قرصنه كميٹی مدرستر العسلوم اداكرے كى، كراس كے ملى س اس غرزے بخرخفكی كے كراكيوں قرص ليا دركيوں اين ذ مّه داری کی اور کیوں اسپینے سر بوجھ ڈالا<sup>،،</sup> اور کچینئیں شنا ، گراس میں ٹنگ منیں کہ اُس دقت ابي مدد موى سهي من الكركي طح اداميس الاسكما -افسوس أن لوكول يرحن برحيده موعوره باتی ہے اور بنیں دیتے جبیا ہمارا دل مدی ملی سے ریخیدہ مواسے ویسے ہی ہم سیح دل سے خداسے اس کی عمرو دولت وا قبال کی ترقی کی دعاعبی کرستے ہیں۔ حیدرآبا دمیں بلا اجازت وہ قرض نمیں سے سکتے تھے ، ہز کیلیدنی سرسالار خبگ بہا در سے صرف اس مبسے كدررسة العلوم كى تعمير كے لئے بھيج كوليا جاما ہے ، قرصد لينے كى اجازت دى بس سب برااحمان اور دنی شکراس توصی او اکرنا جا ہے جو حصنور سرسالار خیگ بها در کی لنیت مررسترالعلوم ماسيموق سے "

ومگرا مراوس است علاده براس حنده می شرکت کی جکسی صرورت سے جا دی ہوا اور مرآس یا دی براس حدیدہ میں شرکت کی جکسی صرورت سے جا دی ہوا اور مرآس یا دکار میں روبید دیا جگسی دوست یا قری میں سے نام سیدگی تا م سے تا کہ ہوئی براندور تا کی دیست یا دکار میں ایک عارت بنائی جانی تجویزی قومولوی مهدی علی نے برزور تا کید سے یا دکار میں ایک عارت بنائی جانی تجویزی قومولوی مهدی علی نے برزور تا کید سے

له اس قرصنه کی اوائیگی کے مقلق تولف کو کی حوالد منیں مل -

سائد پا تنورد بید کا چک بھیجدیا - جاہ اخوان الصفا - بیوت الاطفال الصفار (طور وارڈ) اسٹریجی مال - سالار نظر آن سجد بحیث کی کمی ۔ غرص کوئی الیبی مدند تھی جس میں اُن کی فیاضا مذارد شاطر نور یوں تو وظائف کے فائد ہو کالج عبث کی ہی ایک مدعقی ہمینیہ چندے دیتے رہیںے ۔ لیکن جب بی اے کلاس ماری بنوا تو متین انعام بھی مقرر کئے ۔

ان فیامنا نه امراد و بریمشنه عین مرادی مشترات حین (د تارا لملک) سناسین ایک دوست مولوی منامن علی صاحب کو مدرسته العلوم کی امرا دیر توجه و لاست اورد دوستوں کی امراد کا تذکره کرتے ہوئے یہ نهایت ماح فقرہ لکھا عقاکر مولوی مهدی علی صاحب فقر قرار و ل بی دستیے ؟

ایک تو بڑاروں ہی دستیے ؟

سه ۱۵۵ و میں جب سرسید دور بیش کے کرصدراً با دیک توسول سور دبیر بیس کے میں ایک بیرار دو بیر بیس کے میں ایک بیرا میں ایک بنرا در دو بیر برجیندہ اور مالینوازنام دعوت سکھے۔

مدی منزل بطور ما و کار ان اصانون اورا ما دون کی شکرگذاری مین سرسید نے ایک عادت کی تمیر بخویزی اورکسی نے جب نظور

كرايا توحب ديل وت شائع كيا -

اگر دیمینی مدرستالعلوم ان تمام نیرگوں کی حمدوں سے قومی ہمدر دی سے مدرستالعلوم
کی اعامت وا مداو کی ہے ول سے نگرگزار ہے گراس سے اپنا فرص سجھا ہے کہ اُن میں سے
ان مزرگوں کی حمدوں سے اس کے قیام میں بے انتہا ہم سے صون کی ہے اور لیے مال سے
ادرایی سے کوئی دقیقہ فروگزاشت میں کیا ماص طور سے شکرگزاری کی جا وے اگرچہ
ہرا مک بزرگ کی فیاضی فرڈ افرڈ اعلت تا مراس مدرستدا لعلوم کے قیام کی مقدورہے گر
بعض کی سعی اور فیاصی ان عرف فرڈ اعلت تا مراس مدرستدا لعلوم کے قیام کی مقدورہے گر
افتی اُرمقد رہے ۔ ان مزرگوں میں سے ایک بنا ب سید مهدی علی خاں رئیں اُ ماوہ مستمد
مدارالمها عمید خالگزاری سے رکا رعالی حدر آیا و نظام میں اُنہوں سے اپنی فرات سے بے ا

فیاصی اورا پنے قلم و قدم سے ب نظیر امداد اس مدرسہ کی کی ہے اس کے ممبرا کی سیے ت مدرستہ العلوم نے یہ بچویز کی ہے کدع<del>لاوہ اُن عار تو</del> سے جو خاص ان کے زرعطبیہ سیقیمیر ہو ٹی ہیں ادرجن بران کے ن<mark>ام نامی سے کتبے لگائے جادیں گے وہ عارت جو ماہی</mark> دت انگلش کلاسوں اورلس لائبر بری سے واقع ہے اور جس کی تعمیر نمایت سرگری سے ہورہی ہجہ کمیٹی کی جانب سے بطورا خلار شکر گزاری ویا دگاری فیامنی جناب مدفع کی ان سے نام سے موسوم کی عاوے اور آیندہ سے اس عارت کا مہدی منزل نام ہمواور ایک کشیرجو اس يرلكا التحويز مواست محبسه اس كوم اسين اخبار مين عباسية بي-المبران كميٹی بائے مدرسته العلوم كه درقبام اس مدرسه صرف تمت نمو ده آ است کرگزاری کل سرسیداس کلتان و تیجر بار درایس ای خیاب مولوی ميدمهدى على خان رئيس الماوه رطب اللهان وعذب البيان يوده! ند- الحق سعى يا ب مدیل و فیافنی مائے جمیل سناں در قالب آں انداختد اند- فدر نیمہ قیام داستھ کا م اس بدوه است پس مبران كميش است ندكوره باظهارت كركزارى ويا دگار فياضى حباب مدوح این لوح را درین منزل نفس ی نمایند داین منترل را بنا م نامی خباب مدیرح سبیازند مناتقبل مناانك نت السميع العليه وانا العبلالمفتقرالي الله الصماميل كالمحمد كالسك بعديب كالج كلاسول كي تعمير كم لله دوسيرك ا شد صرورت عنی ایک کیجر دوم سے کے دعائی مهیندی

مر مینی ور مسرسیان کا مسلمه مینی انتخاه بیش کی سب مرسید نید که اکه: در دنیا ایک جائے انقلاب ہے ہزار دن آدی ادنی حالت سے ایسے درجے پر
بیو سیخ ہیں کہ دنیا میں کی اینا ہم تقدور زمیں کرتے تھے اور ہزاروں آدی اِس درجے
سے ایسے گرے ہیں کہ ادنی ادنی شخص عبی ان کوا بنا ہم سرمنیں کہ سکتا تھا گرانسان کی
سعاد تمتدی اس میں سے کہ زمان مرق میں لیے سے ادنی لوگوں کوا درجواس کی کرمت

ادر عنایت سے عماج ہیں ان کو نہ بھوسے بل شبراس سعادت سے عال کرنے کے لئے مختلف خیالات ہوسکتے ہیں۔ گرہاری دائے میں اس زمانے میں میسعا دت صرف قوی دفاہ سے کا موں کے انجام فین میں جن کی اس موجودہ زمانے میں قوم کو صرفورت ہے عاصل ہوگئی ہے ہم بنایت خوش ہیں کو معدی علی سے اس سعادت سے عاصل کرنے میں بھی کونا ہی نہیں گی۔ ہمین مدرستہ العلوم سلما نا ان کی صب سے قوم کی فلاح کی امید قوی ہے ، مدد کی ہے اور العمی مسلم خیم ہزادرو ہیں اس کے ویا منظور کیا ہے کہ سنجلہ کا تھ کمروں سے کالج کلا سوں سے لئے مسئنے باتی ہیں اُس دو ہیں سے ایک کمرہ فیا ویا جائے خدائے تعالیٰ ان سے عطیہ کو قبول میں اُس دو ہیں سے ایک کمرہ فیا ویا جائے خدائے تعالیٰ ان سے عطیہ کو قبول فرائے اور ان کو زندہ و سلامت با اقبال دیکھے (آئین) "

ی نبیجه مقاکه مششد عیس ابنون نے مین سور دبیہ ما با به مکومت نظام سے اور سور دبیہ ا ما بذا بنی جاگیر سے مقرد کئے اور ۱۳ افرار نقد جیب خاص سے اور وس ہزار نقد خزانه عامرہ سے مرحمت کیا اور بھر دوسوکا اور اضافہ کیا ۔ سٹ کہ اعجب سرسید ٹو پٹریش کیر حدر آباد کئے تو ڈھائی سور دبیہ ما با نہ گرانٹ کا اصافہ کرایا ۔

مرسيد في المان الم

‹‹درحقیقت خدائے تعالیٰ نے اس قوی کا م کے اس درج تک بہو پئے جائے کے لئے ہر کئیلینے سالار جنگ بہا درمرحه م دمنفور کو ابررحمت بنا یا تھا اور مولوی مهدی علی کو آب رسانی کا دسے لرکیا تھا ؟ سالار جنگ نمانی کو بچ جب ہدارا لمهام ہوئے توکالج کی طرف مائی کیا۔ جنانچہ اکسق م سُدُهُ الموسِين اثنائ مفر کلکت میں اُنہوں نے کالیج کامعائنہ کیا اور گور منٹ نظام کی طرف سے معینہ یومیدی اضافہ کرکے یورے ایک <u>فرادرد پید</u> آیا نہ کردئے۔

کانفرلس کے اجلاس اشکاع کے آخریں اجلاس کا نفرنس منعقدہ اللہ آبادیں کا نفرنس تعالم ہوئی تھی اب تک میں شرکت کاموقع نہ ماں تھا۔

ا بهزن سنے اعباس میں ایک معرکت الا رامضمون پڑھا جو بتین حقوں میں فتیم مضا
پہلے حصد میں ملما نوں کی ملکی ، تمدنی اور ملمی ترقی و تسنسندل کی خصر اور نج اور اساب کا
بیان تھا ، دو سرے حصد میں بینان کی ترقی و زوال اور بورپ سے سندل و ترقی اور
اسباب کا تذکرہ تھا ، تمیسرے حصد میں بورپ سے ان ابیاب ترقی سے سلما نوں سے
استفا وہ مذکر ہے ہے وجوہ و نقصا فات پر تحبیت تھی ۔ اس مندون کے لئے دودن تقریس تھے
لیکن تبییر اصفرون رہ گیا اوراف وس سے کہ طبع و شائع تھی مذہبو سکا ۔

اجلاس کے بعد علیات کے بعد علیات کے بعد علیکہ تھ آئے کا بھا کہ کا معائنہ کیا۔ یونوئی۔

اور تین سور دیسہ یونین لائبریری کو دیا طلبا کے لئے ایک خام بورڈونگ ہاؤس کی تعمیر کا
مسلم بین تھا، دس نہرار دوید کا تخییہ تھا، ہرٹرسٹی کے ذمتہ جن کی تعدا دوم مقمی کم از کم
دوسور دیسہ عائد کئے گئے تھے، نواب صاحب نے بہذرہ سور د بہراس فنڈیس دئے۔

( pm)

## slaga la slag to

حیدرآیا دست والی کے معوداء کے دسطیں نواب ماحب حیدرآبادی بعد قوی مفروسیں فطیفد ماب ہوئے آواس وقت آن کی محت بہت خراب ہوچکی ہی بلکن کجائے اس سے کہ دہ وطن میں ایکسی پُرفضا مقام پر دہ کراپنی صحت پر توجہ کرتے ، اُتنوں سے علی گڑھ میں قیام کرنے کا تہتیہ کر ایا تاکہ سرسسدیے شان دار کام میکمیں میں اپنی بہترین قد تدں سے مدو پردنجائیں ۔

اسی سال وه اجلاس کانفرنس منفقده علی گڑھ کے پرسیٹلدنٹ ہو سے اور سکین خطیصدار میں امکی خاص دلرما با بذا ندازسے کانفرنس کی صرورت اس سے اغراص دمقا صدا دراُس کی سمیس کی کوشنٹر یں پرمہت زیادہ و نور و یا۔

اُننوں نے ایک رز دلیوش پرایسی زبر دست تقریر کی جو توی لٹر بھے ہیں۔ ماک خاص مرتبہ رکھتی ہے اور "مسلما نور کی شمست کا فیصلہ" اُس کاعنوا ن ہے ۔

اسم قع پردداکشرسرنواب، مسیدراس عود کی تقریب ہم الشری بھی، اس بی نوبہ کے طور پر مالینور وید کالج فنڈ میں ویئے -

واب صاحب نے پہلے ہی اجلاس میں اندازہ کر لیا کہ اگر کا نفرن کوسعی وہم ت کے ساتھ میلایا گیا تہ قدمی تعلیم اور کالیے کو بہت کچھ ترقی ہوگی، اس کے اُس کے اُس فرمت کو ابنے ذمتہ لیا۔ صاحب الرائے اصحاب سے متورے کے اگتی خطوط جاری کے مختلف مقامات میں دورے کرنے درہ کا نفرنس کے تمام طبول میں شریک ہوئی۔ ہوئی اور افاق مدارت انجام دئے اور ایک عالم بداری خاص کرصو نہ ستحدہ میں بدا کر دی۔ دہ سال کا کچھ حصد درستی صحبت سے لئے بمبری میں بسر کرتے تھے لیکر بہا ی میں بدا کر دی۔ دہ سال کا کچھ حصد درستی صحبت سے لئے بمبری میں بسر کرتے تھے لیکر بہا ہے ہی تمام دقت کالیے اور کا نفرنس اور تو ی قبلی ترقی و بسود ی کی جدوجہد میں صرف ہوتا تھا۔

میں مدل جماری اور کا نفرنس اور تو ی قبلیم کی ترقی و بسود ی کی جدوجہد میں صرف ہوتا تھا۔

میں مدل جماری اور کا نفرنس اور تو ی قبلیم کی ترقی و بسود ی کی جدوجہد میں صرف ہوتا تھا۔

میں مدل جماری اور کا نفرنس اور اور کی تا ہوتی کے لئے افرارات جاری کرائے اور اُس کے خبول

که موامن قدکره کو فخرست کا که نواب عن الملک کی شفقاند ترمیت میں آن افیارات کی ادارت کے فراکفی اس سے انجام د سے -

کمیٹیوں اور سوسائیٹیوں میں تقریر سی کیں - برائیو میٹ صحبتوں میں ہی مسائل زیر بحث رہے اورایک عام رجان توی تعلیم اور کالج کی طرف بیدا کر دیا بمبئی کے اِس قیام کاسب سے زیادہ قیمتی نیتجہ یہ تھا کہ ہز ہائینس آغاظاں سے اثر دا قتدارا ور نیاضی کا رخ تومی تفاقد د اغراض کی جانب مائل ہوگیا -

ملاحات کی صرورت کی صرورت مالات کو صرورت مالات کو کوشش کی کرصورت مالات کو کوشش کی کرصورت مالات کو کا احساس بلیس گراین آپ کوبے بس بایا دراسی وجرسے سرسید

ك آخرزامندس ان دولون تحترم دوسون مي اخلاف راك بيدا بهوكيا -

نواب صاحب نے کئی مرتبہ ٹرسی شب سے ستھی ہونے کا ادا دہ کیا لیکن بھیر سرسد کی خطمت و محبت اس ادا دے پر عمل کرتے سے مانغ رہی ۔

ملا في لفضا ن من و الكوريد من الكوروبيد كون الأكول اورسريد الكوروبيد كالموروبيد كالموروبيد كالموروبيد الكوروبيد الك

اس نقصان كى مدّملا نى مى مىيش كىيا اوربقية كوراكر ك كے لئے مدا بركيس -

سر سیدگا انتقال می است کی د فات جوم کا مایج شهراع کو ہوئی کالج ہی است کی مرک میں است کی مرک تھی است کی موادی است کی کروری سے دوں است کی کروری سے دلوں

یس مایوسیاں پیداکردی تھیں سسید شمود (مرحم) اپنے باپ کے جانیت ہو گئے تھے۔ لیکن ان پیرشکل ت کے مقابلہ کی طاقت ہزرہی تئی اس مالی حالت کا کچوا ندارہ و امرائم پریس سے ہوتا ہے جو مرسید محدود لی فیٹر کمیٹی سے ہز آ نرستیمیس لا ٹوش لفٹ نٹ کا نم مقام گور مزو و پیٹرن کالج کو دیا تھا جس میں مباین کیا گیا تھا کہ : ۔

ك لاخطر بوكايرب

كاليح كى مالى حالت إكالج كى موجوده حالت كاموازنه كرين سے بيمعلوم بوتا ہى کرمیں مالت پراس کالج کو سرمسید مرحوم سے اپنے آخری ماني سال مين منيا وما تقا إس مالت برجي اس كا قائم رينامكن منين سيخ تا وقلتكد ايك یری رقم روبیدی اس سے کمیٹی نتادیں اعنا فدیندی جائے مرسیدی دفات کے دقت کالج کے وقت تقریبًا بچاس ہزاررو بیقرض تھا اوراس قرض کی مدولت ایک بری رقم سود کی اس وقت دینی ٹرنی سبے ،اس کے علاوہ کالج کے ذمتہ تقریبًا بیرہ بزارروید کا ایک فی قرص ہی اوربا دجو د کید ایک بورومین پرونسیسر کی مگر کالج میں خالی ہے تاہم ما ہواری اخراجات اس وقت آمدنی سے قریب میں سور و بیرے زمادہ میں اور ما دجو د مکیہ نمایت کفایت شعاری سے بدنیا دی کم کی گئی، گراب مجی کا لیج اس قابل منیں ہوا کدایک بوربین برونسیر کو الم اسکے یا اس قرصنہ کو او اکرسکے جواس کے ذمتہ روز مرہ کے اخراجات کی دجہ سے عائد ہوجا آ ہواس قرمنه كوسم صرف اين آمدن كى تجيت ہى سے اوا كرسكتے ہي،جب كك كالج كو كچھ روسيس نه ل سکے اس کی حالت مصرف البی ہی خراب رسے گی جیبی کداب ہے بلکہ اس کو حب بورًا اینے اس درجہسے تنزل قبول کرنا پڑے گاجوائس سے سرسید کی آخری عمرس حاکم لیا تھا۔ اس كعلاده اس دقت در دبول آدميول كالمستمات كيمبرون كي تنواي امعالان باغیا ندں، مزد در دں ،کرتب فروشوں، ڈبیخر کے خریدار د ں کا روپیہ ا داکرنا تھا ہیمعلوم ېره تا مقاكه كويا ان كى فهرست تعيي ختم من زوكى ، هر دوزان قرمن خوا بهون كاكلىج مين بېچوتم تېا تما ما ده فنسب ناك خطوط تحرير كرت عقر .

ان حالات برصوبه کے کمرال در کالیج بیٹرن سرانٹونی میڈائل نے ایک تقریبیں کہا تھا کہ:علم خرابی سرسرانٹونی اس موقع پر ہر صنوری بنیں ہے کہ میں مالی جزئیا سے آئی میں
علم خرابی سرسرانٹونی اس موں گرسی اس قدر کہ سکتا ہوں کہ زر دادن کی ایک
میکٹرانٹ کا رسما رک معقول رقع ہے ، تاہم اگرٹرسٹی ایمی اتفاق سے اور

معقد ل اعتدلال اوراسقلال کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کوسٹسٹس کریں تواس کا بیباق کر دینا چندا س و شوار مہیں، گراس موقع براس بات کا بوسٹسیدہ رکھنا محص ہے سو دہوگا کہ ٹرسٹیوں پیس آلفاق میں ہے اور میں اس بات کے کہنے پر مجبور ہوں کہ بعض لوگوں میں عقد ال بھی منین جس کی وجہ سے ان اصول ہر حواس سے بابی سے قائم کئے کئے گالج کا وجو دہی مخدوش حالت میں ہوگیا ہے اور اس ہی حالت کی وجہ سے ببلک کے دلوں میں قید رتی طور سے اس انٹی ٹیوشن کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہوگئی ہے۔

یں سے اپنا دورہ روہ کی نیڈادر میر ڈھ ڈویزن میں جہاں بہت سے قدیم سلمان فاندا نوں کے دطن ہیں فاص کراس غرض سے کیا کہ اس بارہ میں سلما نوں سے خیالا ست معلوم کروں اور میں اپنی اس تھی قاست سے نیٹی سے طئن ہوں کہ لوگوں کولیتین ہو کہ موجو ڈ انتظام اور بندو بست کاسسٹے (طریقہ) کا نی اور قابل اطبیا ن انتین حی کی دجہ سے انتظام اور بندو بست کی دجہ سے انتظام اور بندو بست کے دقت میں بھی دہ کالجے کی بوری مدو کرنے سے باعد کھینچ ہوئے ہیں یہ خیال اس دقت پر بدا ہو ا قواجب کہ مسالہ کا فنبن لوگوں برظا ہر ہو ا اور حینے سال کرزتے گئے اُتناہی یہ خیال بھی بجنہ ہو اگرا کیوں کرمیں انتظام کی خوابی مینی ایک تحق کے باتھ میں کرا انتظام ہو سے نے کی وجہ سے اِس فیرن کا ہو نامکن ہو ااس کی کوئی صلاح مذک گئی کا میں تھیں کرتا ہوں کہ تعلیما فیری میں اور اعتماد اور اطبیان ہو یہ امر بنا بیت صروری ہے کہ اس سے میں تعنیل سے کہ اس سے اس فیرن صروری تغیرات علی میں آئیں بو

 میمورین نندگولار دامیمن دالسرائ بهندادر مزازر سرجمین لا توش نفت گورنر صومه متحده کی امدا دو حوصله افرانی سے بڑی تقومت بوئی -

واب صاحب سنشر کمینی کے پرسیدیٹر نٹ مقے، اُنہوں نے جا بجا کمیٹیاں ت کم کرائیں ہمی وجون کے گرم موسموں میں بنجاب اورصو رہتی ہو کا دَور ہ کیا۔ لامور سے عظیم الشان علیمت کا میں ایک نمائیت بڑا بڑتھریر میں لو نمورسٹی کی صرورت واہمیت محسوس عظیم الشان علیمت کا نفونش کا اجلاس لامور میں منفقہ کرایا اور یونیورٹی کا در ولیوش مین پیش کرکے ایک عام جش پیدا کردیا۔

رجنت آرام گاه) نوآب مارعی خاں بہا در والی رام در سے حصنور میں صورت حالاً عرض کی اور منز ہائمین کو کالج کی معاونت پر مائل کرلیا حصنو رحِت خم نے گرانٹ میس و دہیہ ما ہا مذکا اعنا فعذ ما یا اور بچاپس ہزار رو بیم بھیوریل فنڈ کوعطا کئے۔

(1)

### 819.6 1081199

سکورٹری سنتی مرانتی ایسی انتی بیشمتی سے سیریٹمو دکی سور مزاجی و حالت این نه می کد ایسی خطرات میں اس کے اجاد کی نا خدائی کرسکیں اس کئے اس جنوری موالی کے اجاباس میں ٹرنسٹیوں سے ان کوسبکد وش کرکے نواب محن الملک کوننتی کیا ۔

وا مدا دا بتداست شال محق ، آنهوں نے ہی سلے ملے میں بونبورٹی کی اسکیم تیار کی تھی اور نهرار دن روید کالیج کی مختلف تدات میں دیا ، ان کی قانونی نقیانیف سے کالج فنڈ کو کافی فائدہ ہوالیکن تقدیر برکس کا قابو ہوسکتا ہے یہ تعییر ناگذیر تھا اور ناگریرطور پر کرنا ٹیرا اور زما زنے اس کے مفیداور مورد دن تا بہت کیا ۔ اس وقت نوایے میں الملک سے زیادہ کوئی اور ترخی اس بارگراں کو آٹھا ہے کی قوت و قابلیت ندر کھتا تھا ۔

بقول بولانا ها بی سے " مرسید کے بعدان کا جانین بننے کی جا ن کک ہم کومعلی سے ان کومطلق خواہش نہ بھی گرتقریباً تام ٹرسٹی تام کالج اسٹنا ف تمام کالج اسٹوڈ نیٹس صوریہ کے تمام ڈیلی گیٹ جو بچھے سال تقام لا ہور محدن ایکو کی شین کی نفرنس میں تشریک ہوئے تمام ڈیلی گیٹ جو بچھے سال تقام ما ہور محدن ایکو کر شین کی نفرنس میں تشریک ہوئے تمام ملمان اخوا دا و دیمو گامت مملمان جو کو جی معاملات سے دلجی تھی رواس بات برتیفق تھے کہ ان کو کالج ٹرسٹیز کا سکرٹری نیا یا جائے اس لئے ان کو اس سے سوا جا دہ مذاتھ کہ اس جو سے کو اسپین کو اسپین کر کھیں۔

مرا سوب زمار سرا سوب در الدین - قرمن کی گراں باری انتظامی خرابی، قاعدہ و الدین - قرمن کی گراں باری انتظامی خرابی، قاعدہ و قانون کا نقص اور عام ہے اطبینا نی کے ساتھ کالج کی انتظامی حباحت پر پرنسپیں اور مسلما ن کی خواہن مکر ان اور پریٹرن کی طرف سے اس کی حاست ، ٹرسٹیوں میں بارٹی مندی اور باہمی تفاق ، بیران کئن سال پر ذبوا نوں کی تمنا کے فوقیت لئے آخر میری مندی اور باہمی تفاق ، بیران کئن سال پر ذبوا نوں کی تمنا کے فوقیت لئے آخر میری مندی اور بائی کی حیثیت قائم رکھنے اور مسکم ٹری کے لئے اسا تذہ اور عادات میں فوری اضاف اور نامی عادتوں کی کمیں کی صرورت

عَى فَنْيُونَ مِنَ عَلَا وَمُنْعَلَ آمَدِ فِي جُورِ مِنْ أُورِ مِياسَوْنَ كَي كُواْتُ ان الله سے مال ہوئی تھی کل بالیس ہزار تھی انڈو منڈ فنڈ صرف ۳۳۳، ۲۶ کا تھا۔ عمار توں بی فقط چند پخست ہر کرے اور ایک کچی بارگ اور چند خام نبطے اور ایک اسٹر یچی بال تھا باقی نامت میں یا صرف نفتنہ بر تھیں۔

نواب عن الملک سے پورسے جن اور بے نظیر عکمت علی سے ساتھ ان شکلات کا مقابلہ و د نولہ بیدا کیا مقابلہ و د نولہ بیدا کیا تقابلہ و د نولہ بیدا کیا تقابلہ و د نعیبہ شرق کیا تو م سے سامنے یو نیورشی کا نقر نس کا اجلاس معقد کرایا و رقوم کی عام توجہ کالئے اور یونیورشی کی طرف ماکس کرتی ۔

ا كودانت وا بزار-حيداً باد ٢٢ بزار- دام يدراره سو- يتالدا تفاره سو-

تعليم إفتدسلمان عمتع بهد جاتے تھے۔

پھراس مذد لیوش کے بدترین اٹرسے دہ ہی صوبہ ذیادہ منا بڑ تھاجس میں کہ توجی
مرکز قائم تھا۔ اس کے قدرتی طور برعی گڑھ میں ذیادہ ہجان بدیا ہوا۔ نوا برعن الملک کو
بھی اس دزولیوش کے اٹر داہمیت کا پر دا اندازہ ہوگیا عقا اور ان کے لئے یہ نامکر بخقا
کہ دہ اس کی مضرت سے تعفوظ رہنے کی تدا بیراختیار نہ کریں۔ خیا بخیر دو سری مئی کو آن کی
کو ٹی پراکی مضرت سے تعفوظ رہنے کی تدا بیراختیار نہ کریں۔ خیا بخیر دو سری مئی کو آن کی
تبادلہ خیا اس کی مضرت سے تعفوظ رہنے کی تدا بیراختیار نہ کو سا در تعلیم ما فیتہ انتخاص نٹریک سے
تبادلہ خیا اس سے بعد ذاب محن الملک اور نواب لطعت علی خاس صاحب رئیس میند و سے
تبادلہ خیا اس من عور کرنے سے سائے علی گڑھ اور دیگر قبلاع سے مسلم اور کا ایک ابتدا تی
مسیمنعقد کئے جائے کی بچویز کی ۔ سامئی من الدی کو ٹا کو ن ہال میں علب مند کو رمنعقد موا
حسے صدر نواب بطعت علی خال ما حب سے۔

نوا چس کی لملک کی از بخن کملک نے اپنی تقریر سے مبدی افتاح کی انتقاح کی انتقاح کی انتقاح کی انتقاح کی انتقاح کی انتقاح کی انتوں نے ماصرین کو اپنی کا دروائی میں عمدال اور مبر کھنے نامراہ دادب کو طوظ در کھنے ، درولیوشن کو کئی تی کی طرف داری یا ایک قوم کے حقوق کو دو مسری قرم کے حقوق پر ترجیح کے خیالات سے بالا ترسیجے نے اور گور کمنظ کی نیک نیتی اوران انسان کو بیش نظر دکھنے کی نیسیت کی ۔

اُسوں نے واضح طور پر سیمی تھجا یا کہ اپنے برادران وطن کے اغراض و فوا مُدکے ملا حلدآور ہوئے سے احتراز کریں -

پھر آئنوں سے رزولیوش پرایک ہامیت دبردست بجٹ کی اور اس سے جو نقصا نات بوسٹیجے تھے ان کو واضح اور شرح طور پر میان کیا اور ملما نوں سے برادران وطن کی کوششوں کے درمیان میں جو غفلت اختیار کی اُس بر بھی غیرت ولائی اور اپنامٹورہ بیش کیا کہ شما ہی ہندوستان کے تام سلمانوں کی صلح ومثورہ کے بعدا مکی مرتبل میار کرکے کوشٹ یر مین کیا جائے جس سی ان نفضانات سے تمام میلودں کوجواس رزولیوش کانیتحیلاندمی میں آزادی وادب سے ساتھ ظام رکیا جائے -

ا منوں نے برٹین گورمنٹ اور ہزا نرکے انصاف وحق کیسندی کالفتین دلاکر کس رزولیوش کو نیک نیتی کی فلطی سے تعبیر کہا اور خاتمہ تقریر مرکہا:۔

دویس منیس که تا نه که سکتا بور که جه کوسشش کی جائے گی اس میں اور می دی كاميابي مدكى يا جارك خيالات سے گورنسٹ كي خيالات برمابت بين تفق ہوں گئے کیوں کر ممکن ہے کہ بوصہ اس کے کہ اس معاملہ میں ہما رسے اغراص ال يس دائعة قائم كرفيس ممس خطارد يا بعض دلائل بمار مصغيف بهول گراس تعوله کو بهشینه یا در کلموکه" رعایا کی خوا بهشور کاسننا کا مهینه ایک داناگور<sup>ش</sup> كا درنطا مركزنا اين خوام شور كا درمانكنا البين حقوق كاكا م سهي ايك آزا دادر دفا دار عِيت كا " اور لي اس ماك عقيده كو هي تهيينه مين نظر ركهوك<sup>رد</sup> جمارا كام ب كوشش كرنا ادر فداكا كام ب اس كالدراكرنا " بس بمسب كوما بي كداس قوى كام كور تشمندي اور سقلال سي كري اور مذر لعيدا يك معزز وليوتي ك الكيمة بموريل فرآ نرسرانية في ميكذانل بي كي حضوريس سيت كريل كريم كامياب موك فهو إلمراد اكرناكام رب توبادا ول اس خيال سفطئن رہ کیا کہ ہم سے اپناحق ا داکیا ا درآیندہ آ سے دالی شلیس اس با ت کو دیکھے کر ہاری شکر گزار ہوں گی کہ ہم سے ان کی بہودی سے لئے کوشش کا کوئی دقيقة أتما مدركمابيس ليمسلما أوآو! اورخداك كرم اوركورمنت كانفا بر معروسه كريك اس قوى كام سي بلاخيال اسك كديم جبيوك يا باروكي آخرى كوشش كراوتاكد كيذكو بريات ده ما ك كد ٥

نكست وفتح تفيدول مع معالية ودن الاستخب كيا"

اس طب میں متعدد در دولیوشن بین ہو سے میں ایک در ولیوش بیر مجی تفاکہ نوا ب محن الملک ہی تمفقہ عرضد است تیار کرنے کے سائے شامی مند کے ملیا نوں کا ایک نایندہ مبلسہ منعقد کرنے کا انتظام کریں۔ اس سے علاوہ نواب صاحب کی ہی تحرکی سے بالاتفاق دلو اور زولیوش بھی پاس کے گئے ہیں بیں اُن باتوں سے اجتناب کی مہاست ہی جن سے حکومت کی جانب سے بدولی یا مندولوں کے فلا ف حلہ آوری بابی جائے۔

اد هرعلی گرهدین جراحیا جی متبید منقد موسک اور سلما نون سکے اضارات میں جو جنیں موہی ان کو ہز آ نریف اپنی گور منت کی مالیک آبر وست حملیم تصور کیا جس سے آن سے مزاج میں عنت برہمی بدیا ہوگئی نوا ب صاحب سے کوشش کی کدوہ ہز آ نریب مل کرا ور با لمشافد مام معامل ت برگفتگو کر سکے برہمی ڈور کریں میں این اس کے خالع مالی مالی کا مالی کی الیام کی کہ میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کی مالی میں کی کہ میں ایک کی الیام دی کی مالی میں کی کہ میں ایک کا میں ایک کی الیام کی کر میں میں کہ ایک کی الیام دی کی کر میں میں کہ دی کی مالی میں کی کی کر میں کر اور کی کر میں کی کر میں میں کی کر میں کر اور کی کی کر میں کی کر میں کر میں کر میں کر میں کو کر میں کر کر میں کر کر میں ک

درآبياكا اس تقصد سيني أل كاسفركرناكدآب أردو، ناگرى كمعلق لين

خیالات ہزآ نرکے ساسے ظا ہرکریں آن سے نزدیک آپ سے سلے غیرضرودی اسے میں ماردی اسے میں ماردی اسے میں ماردی اسے می

بر آنری حوایی کاروائیال اس اناری سائق بی آنریس سینگود کے خط بر آنری حوالی کاروائیال استان کواطلاع دی گئی که: م

‹ د جناب نواب لفشنت گور مز مها و رخیال فرماتے ہیں کد کالج سے انتظام میں لیسے معاطات کے داخل مونے کوجن سے ماری مالیشکس کی دمانی جائے آ سے کا نامناسب مجھنائ بچائب ہے ادراس مارہ میں جنا ب مدوح ٹرمیٹیو کو آپ کی واست مطلع كرناجا بيت بين بترآ نزكواس امرس كي مشبهنين بح كركيشيت ایک جاعت کے ٹرسٹیوں کی میرائے ہوگی کم کالج ایک تعلیمی اشی ٹروشن سرمے نذكه ايك بولينك ثميم ، ا دراس كيمينجرون اوراشا ن كاكل لم كيمينجرون اوراسطا ف مون كي ميتيت سع بوليكل ايحي ميتنون سيمليده ريسن داجب سے محدن انیکلوا درمیل کالج کو بلاست میلما نوں کی ترقی اورسلما نوں ک فلاح ادر بسودی کے ساتھ ہدروی کرنی صروری ہے، لیکن کالج افیراس کے که جو نیک نامی اس کوربرسدید بستے حین حایت میں ایک اسیستعلیمی نسی شیرشن ، پوسے کی مال ہو ٹی تقی میں کو مار ٹی یا ٹی کیس سے کچے تعلق نہ مقاا یہا کہ سکتا ہے" ساته بي ارسيون اوتعلقيس كالج ك صلقه من بامنا بطهطور برأ مربيل سيدهمو وسي خط کی اشاعت کی گئی اورجولا ئی میں مبقام ښارس میشی کمیا پیڈریس کے جواب میں ہر آرزنے جو تقرىركى اس سركادى دروليوش كى مقوليت دغيره برحيث كرسط يرتنبيه كى كد: -دراس سنسله میر قومسیت ا درطرت د اری کا رنگ بیژیعا ما ایک نهاییت انوحرکت سے جولوگ بمندی رزولیوش کی محالفنت کررہے ہیں ده درمل حاکم و تکو م کے درمیان سدرا ہ برداکرتے ہیں، گوکہ واقت مذہوں کہ ان کی کوشنوک

ير لازي سيحب "

جواتی کار وار کی اند این این این این کارروائیوں سے بہت سے دہ لوگ جو ننایت موالی کار وائیو کی اند کی است کے موس سے مرعوب ہو کہ بین کر سرو نی سے مرعوب ہو کہ کرسرو نیز سکتے بیعن اطراف سے یہ پر ذو راوروفا دارا مذصدا میں ملبند ہوئیں کہ جس بالیسی پر بنایت فورو نومن اورا سقلال کے ساتھ برت مدید سے سلمان عمل براتھے اس سے اب انخراف کیا جا رہا ہے ۔

اس مرعوب جاعت میں طبئہ منعقدہ علی گڑھ کے پرسیٹیڈنٹ نواب بطف علی فاست ڈیادہ تنا تُرسیّت ادراً نئوں سے نور اصدارت سے استعقار دے کرکمیٹی سے بھی علیار کی اختیار کرلی اور ہز آ نرسے سامنے یہ عذر بین کیا کہ چڑکہ آن کے سامنے واقعات غلططیہ بر باین کئے گئے مقے اس لئے اُنٹوں سے صدارت منظور کی منی ۔

تعصنو مرح له مرعام کا العقاد الدور نیرا نری برمی مزاج اورایک جاعت کی مرح می مزاج اورایک جاعت کی است کو کھنو میں ایک جاعت کی اگر دور یفین ایسی الیوسی الین سند ۱۸ مرا کا می است کو کھنو میں ایک عظیم الت ان ملب به فقد کیا جس می خدمت خلاع سے کنیز القداد اصحاب انکر شریک موئے ۔ یہ پیلا موقعہ مقاکہ سرکا دی احکام سے برغلات احتجاج کرنے سے سلنے مسلما بذل کی انتی زیر درت نمایندگی جوئی جلسه میں متعدد رزولیوش بیش ہوئے ، نواب صاحب نے ذو اب

"داس تیم کی ہرگز ہدرائے بین ہے کہ سرانٹونی سیکڈائل صاحب بہا درسانے دروارہ نفاذ ناگری عدائک فران کی طرفعالہ اللہ من مورفہ مرا برمین اللہ اللہ میں مارسی فران کی سنت سے یا نامنصفا نہ کا دروائی سے دانستہ اہل اسلام کو صرد بہنیا سانے کی سنت سے باس کیا ہے میکہ جدیا کہ صاحب مدوح کے بیان سے ظاہر ہو کی اُ اُن کا یہ

ك يستق جاعت الكليويين قائم بوني على -

د دولیوش صرف کثرت ا با لیا ن مالک مغربی و شالی دا و ده سکے عرض برمبنی ہے۔ گوید جلسہ بنر تو مزکی دائے سے متنفن نہیں موسکتا !!

نواب صاحب کی تفریم اس رزدلیوش کومیش کرستے ہوئے وہ نقیج دہلیغ اور مرکز اللارانقر بری جکسی دقتی معاملہ سے تعلق دکھنے

کے باوج و لینے انزادر لٹر بچرکے لحاظ سے ہمیشہ کے لئے یا دگا رہوما تی ہے۔ اس تقریر میں جواعتراضات قدیم مالیسی سے انخرات وغیرہ کے متعلق کئے گئے گئے ۔ آن سب کا بھاب دیکر مثلث کی سنب کو مشتشوں کا تذکرہ کیا جواسی معاطمہ کی سنبت سرسید سانے کی تقین آنہوں نے ہزا ترکی سنبت ناانضا فی اور طرفداری سے خیالات کی بھی تردید کی اور کہا کہ :--

قوت کو گور نمنت کے دشمنوں برکام میں لادیں کے ہم کھی ایک لخطہ کے لئے میں خال میں کرسکتے کہ گور نمنٹ ہم کو بھلا دے اور چھوڑ دے اور ہماری ان چیزوں کوجن برہماری زند گی ہے صدمہ پہنچے دے ، جھے ہر کر نیمین میں ہے کہ گور نمنٹ ہماری زبان کو مرسے دے گی ، بلکہ اس کو زیدہ دکھے گی اور و ، کھی مرئے نہائے گی ، مگر اس میں کچھو سنہ بنیں کہ جو کوسٹن اُس کے مادسے نکی دوسری طرف سے ہور ہی ہے اگروہ برا برجا دی دہی تو آئیدہ کی دقت ہماری زبان کو صدمہ بہنچ گا یہی خوف ہے جس کے لئے یہ کوسٹنس جو رہی ہماری زبان کو صدمہ بہنچ گا یہی خوف ہے جس کے لئے یہ کوسٹنس جو رہی ہماری زبان کو صدمہ بہنچ گا یہی خوف ہے جس کے لئے یہ کوسٹنس جو رہی ہماری زبان کو مدمہ بہنچ گا یہی خوف ہے جس کے لئے یہ کوسٹنس جو رہی ہماری زبان کو مدمہ بہنچ گا یہی خوف ہے جس کے لئے یہ کوسٹنس جو رہی میں تاکہ ہم اپنی زبان کو زبندہ درکھ سکیں اور اگر ضرانی ایس خواسے نکلے اس کا خیارہ ہم اسی نکلے ، ا

پھر اندں نے سرکاری مار در اسے تناسب پر ایک تبصرہ کر کے سرسید کی ولت کے دقت ہرآ نرسے جو ذاتی در اس اور ہدروی کالج کے ساتھ ظاہر کی متی ادر اُن کی گورشٹ سے جو ای اما دوی متی اُس کا پُرویش اصا مندی سے ساتھ تذکرہ کیا۔

اُندوں نے علی گرف کے صلبوں کے مقلی جوخط وکتا بت نواب لطف علی خاں سے ہوئی متی اور جو عدراً تہوں سے استعفے دخیرہ کے مقلی کیا تھا اُس کو میں ایک عرم طریقہ پر بیش کرکے اس اصول کو بیان کیا کہ :-

دوجب کی مسلمہ کی سنب تمام قوم کے دل کو صدمہ بنیج تواس سے معلق ایج بی بی مسلمہ کی سنب تمام قوم کے دل کو صدمہ بنیج تواس سے معلق ایج بی بی مسلم کی مارا فرص حقیقت میں بیرہ کہ کہ کہ دا کہ کا عقدال برلائیل ورگورٹنٹ کے ادا دوں اور مقاصد کی منب جو شے خیالات لؤگوں کے دلوں سے و دوں میں باوج واس کے کہ اسیسے بڑے بی الات لؤگوں کے دلوں سے و دورکریں با وجو واس کے کہ اسیسے بڑے بی میں جارے مقام کی بیر بیٹرینٹ

ہیں اس تحرکی سے ملیحدہ ہو گئے یا بڑے بڑے بڑے نواب اور رئیس خمالی خوف سے ملیحدہ دہے ہم کو نعین ہے کہ ہمادی قومی زبان مرسے نہ یا وسے گی اور ہمشہ زندہ رسید گی ا

اس مع بعدر زولیوش سے اترات اور دقتوں کی صراحت کی اور ہزا نرکی تقریم بنارس پرتوجہ دلاکر کہا کہ اگر ہزا تر کے ایسے حکم کی جس سے ہاری زبان کو کوئی منرائیں بنیتا اور دوسری قوم مہتنع ہوسکتی ہے تشریح کر دی جائے اور جوا بہا م بدا ہو گیا ہے اُس کور فع کر دیا جائے کہ اس کور فع کر دیا جائے کہ اس کور فع کر دیا جائے کہ اس کو بنی کا المار من کی کا در دوائیوں سے ہزا تر مرا نوٹی نمیکڈائل کو اور زیا وہ اشتعال پیلا جوا وہ محینیت بیٹرن علی گڑھ آئے اور ٹرسٹیوں کو حمیم کرے اُس ایجی ٹیٹن برجوار دو بیوں کے ذریعہ کی جاتی تھی ، ابنی سخت نا راضی کا اظہار کیا اور پیدا الزام دکا یا کہ ایم ، اے ، او ، کالج سے طلباس تحریک سے مقاد بنائے سے نیزاسا قذ ہا اور بعض اور آئر بیری سکرٹری سے آس میں نمایاں حصد ایک اگر می طریقیہ جادی جا اور بیر نمایاں حصد ایک ایک کی نیزاسا قذ ہا تو کو کہ نیزاسا قذ ہا دور فی نیزاسا قد ہا دی گئر برنسٹیوں اور آ نریزی سکرٹری سے وہ بند کر دی جائے گئی۔

بعن ٹرسیٹوں نے سرانٹونی کی خوشا مدانہ تا تید کی ادر تامنز الزام نواب محلیک پرنگایا اوراب آن کے لئے بجزاس کے کوئی جارہ کا دینہ تھا کہ وہ یا توسکر تری شب سے مستفی ہو جائیں یا اس تحریک سے -

امتندها اینا کیدا منوں سے ان حالات کی نزاکت پرغور کرے ۲۱ اگست سنولیم کو ترسید سے علمہ میں سکر تری شپ سے استففا پین کر دیا -

بونکه به استفام نرآنری نارامنی کی د میرستامین بهدا تھا آن سے ماسی میجا گیا ادراسی عوصه میں آنریس دسر به مشرماریس نے بھی آن سے ملاقات کی -اگرچه برنسپ کوکوئی تعلق آنریزی سکرٹری کے استعفے سے نہ تھالیکن جو مکھ ہزآ نرکی ابتداسے یہ پالیسی دہی ہی کہ کالج کی عنان عکومت جماں تک مکن ہو یو دہیں ناشات کے باعتوں میں رہے اوراس کا اقتدار صبوطی کے ماقتہ قائم کمیا جائے اور مرشر ہمک آئنوں نے جہیلی تقریر کی ہی اُس میں جا بجا یو دہین اسٹا ف کی مراعات اور مرشر ہمک درسوس کی اُس میں جا بجا یو دہین اسٹا ف کی مراعات اور مرشر ہمک درسوس کی اُس میں ہوئے ہوئے کے اور زندگی میں ہوئے مرکار دی تھی ، اسی استعفے کے مسلے میں پرنسپول کو ذر تعییہ و واسط بنا نا چا ہے تھے جا بجا ہی اس استعفے کے مسلے میں گئی آئنوں سے پرنسپول کو فر تعییہ و واسط بنا نا چا ہے تھے جا بجا ہی اس استعفے کے مسلے میں گئی آئنوں سے پرنسپول کے فرائی ایک طولا نی جیٹی جو سرکاری چیشیت سے گفتگو کی اوراس ملاقات کے بعد جسب ذیلی ایک طولا نی جیٹی جو سرکاری چیشیت کرائی گئی۔ گھی تھی ٹرسٹیوں کی اطلاع کے لئے پرنسپول کے پاس تھی جو ٹرسٹیوں میں گشت کرائی گئی۔ مرسول کے پاس تھی جو ٹرسٹیوں میں گشت کرائی گئی۔ مرسول کی جو ٹرسٹیوں کی اطلاع کے لئے پرنسپول کے پاس تھی جو ٹرسٹیوں میں گشت کرائی گئی۔ مرسول کی جو ٹرسٹیوں کی اطلاع کے لئے پرنسپول کے پاس تھی جو ٹرسٹیوں کی اطلاع کے لئے پرنسپول کے پاس تھی جو ٹرسٹیوں میں گشت کرائی گئی۔ مرسول کی جو ٹرسٹیوں کی اطلاع کے لئے پرنسپول کے پاس تھی جو ٹرسٹیوں کی اوراس میں مورسول کی اسام کی میں جو ٹرسٹیوں کی اس کا میں میں مورسول کی جو ٹرسٹیوں کی اعلام کے لئے پرنسپول کی اوراس میں کو میں کی میں میں کو میں کا میں کا میں کار ان کو کرنسپول کی میں کو میں کو کرنسپول کی کی کو کرنسپول کی کو کرنسپول کی کو کرنسپول کے کہ کو کرنسپول کی کو کرنسپول کی کو کرنسپول کے کہ کو کرنسپول کی کو کرنسپول کی کرنسپول کی کو کرنسپول کی کرنسپول کی کو کرنسپول کی کو کرنسپول کی کرنسپول کرنسپول کی کرنسپول کرنسپول کرنسپول کی کرنسپول کرنسپول کی کرنسپول کی کرنسپول کرنسپول کرنسپول

ويرارس !

نفنٹنٹ گور نرخیال فراتے ہیں کہ آب سے باس ہزآ نرکی ملاقات سے نبیجہ کا ایک معبّر دکیارڈ دمخریر ، رہنا چاہئے تاکہ آب آس کو ٹرسٹیوں کی کمیٹی ہیں بیش کرسکیں ، اِس ملاقات کے نیتج مخضرطور پیرید ہیں -

د ۱) ٹرسٹوں کواس امرکا خود فیصلہ کرنا جا ہے کہ آنریری سکرٹری کے استعفے کو منظور کریں یا اُن سے آس کے وابس لیننے کی درخواست کریں یا اُن سے آس کے وابس لیننے کی درخواست کرسے یا یہ اموراس با مت کے مقتنی تنیں ہیں کہ اس میں فنٹ سے گور نرکی مداخلت کرسے یا صلاح دسینے کی صفرورت ہو۔

د ۲ ، اس ماره میں جو کچھ ٹرسٹی باہم فیصلہ کریں وہ بوجہ اس سے کہ آن کو ساپنے افغال کی آزادی عامل ہے اُس کی بیروی کرمیں اِس موقع پرفشنٹ گورنر اُن سے خالات یا فیصلہ میں محقہ لینا نہیں جا ہتے بلکہ وہ دو نوں سے کی میں

ہزآنرایک بات اور نطا ہرکرنی جاہتے ہیں اُنہوں نے آپ سے بیان کیا تفاکر ده پیلک معاملات میں ہرتسم کے افہار رائسے کوجو ایمان داری ا و ر نیک نی سے کمیا جائے مبارک اور عُدہ سیجھتے ہیں - ہزآ نرکی دائے میں علانیہ طورسے بحت ومباحثهٔ کرنا اور د فا ه عام کی تجویزوں پر کمته چینی کرنی اس بدرجها بهترب كنفنيه طوريرأس كى أمست كى جائب تا بهم صنور مدوح كا غيال سيم كه بمويو د كي ان تعلقات شيح كورنمنث اور مررسته العلو عمليكره سے درمیان قائم ہیں، میرامرٹرسیٹوں سے معتمد ریپریز نثیٹو کے مناسٹینیں ب کر بغیراس سے کہ ٹرسٹیوں کی رائے سے گورنسٹ کو طلع کما جا سے ۔ وہ ایک باضا بطرا سجی ٹلیٹن سے بانی میانی موں حوکورٹمنٹ کی ایک بحو نرسسے علاف کی گئی ہو۔سرسداحداس طریقہ برمھی کا دروائی مذکرتے قبل لسکے کہ دہ ایک پیک ایجی ٹمین کی سر برا ہی کریں دہ صرورگورمننٹ سے ساتھ براه راست خط و کمآ میت کرسنے اور جو کچه اعتراض ان کو گو بننت *سیم طر*ز عمل میرمو اُس کوه ه نطا هرکرستی اور گو دست کی عمده نشاء ا ور نیک نیتی مرکال اعتا و اور بعرو سدكرك وه كورشن سے درخواست كرتے كدان ك دلائل مربورى طح غور كماما ك اوران كى يو در نواست كهي نامنطور نيس موتى -سرا نٹونی میکڈائل کی دائے ہیں ہیا مرنہایت غیرستھیں ہے کہ و ہ لوگ جو مسر سسيدا عدك كام كوجادى دكمنا جاست إي ياجوان ك تام مقام بوسة کی کوسٹسٹ کرستے ہیں گو ہنٹ پراعتما دو معروسہ کرسنے کی مالیسی کو کھٹو دیں ہزآ ترکہ درایقیں ہے کہ اکثر ٹرسٹی اس تبدیلی کوسیے شدیذ کریں گے جس کی دجہ لفشنط گورنردرخواست کردتے ہیں کرآپ براہ مرمایی میتی ٹرمٹیوں کی

کینی کے روبر دبیش کردیں اور جونصلدوہ آزیری سکرٹری سے استعفے سے متعلق کریں اس سے پرلیسیڈنٹ سے ذریعہ سے بہلسل ان کی سابق حیقی متعرطلاع استعفے ہزآ نرکومطلع کیا جائے ؟

( وتتحظ ) ڈبلیو- بی - ڈرکلس کتبان پرائیویٹ سکرٹری

قرا بی کا وش ایز آنرکو نواب مین الملک سے منصرت بینام منا داصولی اختلات فرا بی کا وش این ایک ایسی فراتی کا دش بیدا ہوگئ متی مس کے ظاہر کرے

میں اُنٹوں سے وہ طریقیا اختیار کیاجس کی مثال وہ ہی طریقیہ ہوسکتا ہے۔

آن كوئسن الملك كاخطاب مي ناگوار مقاجس كاستعال كى ما منت كى كى اورجب نواب ماحب نے اس كے حق استعال كے متعلق گورٹسٹ آت انڈيا كى منظور مى كا حوالد ديا تو اُس كے جواب ميں ١٩ راكتو مرسند وارء كومطلع كيا گياكد: -

دو آن سے باس کوربنٹ آف انڈیاسے اطلاع آئی ہے کر جفطاب آپ کو نظام گور منٹ کی سروس سے زمان میں ملاتھا اُس سے سبکہ وشی ماس کرنے سے بعبسد برنش انڈیا میں اس خطاب کا استعال متروک ہو گیا ؟

مالانکه نواب صاحب جب حید آبا وسے وظیفہ یا ب ہوکر آئے تو نہ صرت ببلک ہیں المکرکور منت آف انڈیا اور برا ونشل گور کرنٹ کی سرکاری مراسلت میں بیخطا المیتمال ہوتا را جنابیہ ، میں وسمیر شواری کو ہراکیلسنی دا بسرائے ہند کے برائیو سٹ سکر شری سے جو آفیشیل ٹیلیسی گرام میجا بھا اس میں بھی نواب میں الملک بها درخطا ب کمیا گیا تقا اس میں بھی خطا ب موجود تھا ۔ اور سر موجود تھا ۔ اور سر میں مرانٹونی کے برائیوسٹ سکرٹری سے ضا بطہ کی جو جھی ارسال کی تھی سند المام کی جو جھی ارسال کی تھی سند المام کی جو جھی ارسال کی تھی سند اللہ میں سرانٹونی کے برائیوسٹ سکرٹری سے ضا بطہ کی جو جھی ارسال کی تھی حدر آباد کورزیڈ منٹ سے انٹری خط مورض ماروسم بر میں شمال کیا میا نامنظور کیا تھا اور در آر

إس مي تعيى إسى شطاب سنة مخاطب كما تعا-

کیکن مادجد دها کمانه اقتدار سے یه برغصنب اور متنقا به حمله ناکام را براونش گورنست ادر گرزشت آف اندیان کواسی خطاب سے مخاطب کرتی رہی -

استعفا والیس لین بر ایریشنش نواب ماحک استفار سبا عدتام برسیوں سے المحن المتعفا والیس لین بر المحن المی المتعفا والیس المتعفا و المتعفا والیس المتعفا و المتعفا والیس المتعفا و المتعفا و

آثر میل سیر همو واور نواپ بها در خد آنریب سید محد دین کماکه:-سرمر مل الشرفال کے خطوط آزری کرٹری کوتبدل کیا قرج کام آپ کو

کرنا پڑا وہ و شوا را در محنت طلب تھاضعوصًا جو محنت کہ آپ سے خدن ایکوسٹیل کانفرنس اور سرسیدا حدیمہوریل فنڈ کے سفر کرنے میں لینے او برگوارا کی اور جو پُرج بش کوسٹسیں ان کا موں میں طاہر کیں اس کی فدر کرنا تا م ٹرسٹوں اور سب سے ذیاوہ ہو جھ ناجہ سے نہر اس واجب ہے میں اس امر سے واقف نہیں ہوں کہ با وجود ٹرسٹیوں میں باہمی اختلاف وائے ہوئے ہوئے کی الزام سکایا ہو "

آونوں سے ٹرسٹیوں کو بھی نامنطوری استعفے پر توجہ ولائی دنواب بہاور ڈاکٹر سر) محد مزطی اللہ خان صاحب سے تو یہ دھمی دی کا دسکرٹری شپ کالج سے اسوفت حضور کا علیا کہ کو مت اور فوجی میں بت ہے اوراس کا موافذہ حضور سے اوپر ضام کا کھیا ہے کہ وہ اگر میں صرور موگا - نیزیس یہ بی ظا ہر کرونیا جا ہتا ہوں کہ اگر اس وقت اذخہ وحفور سے کالج کی سکر شری شپ کو تھیا در بیا اور ہمار سے اصرار والحلح پر

توجه نه فرما ئی توبیس بمبی جائنٹ سکریٹری کے عہدہ سے استعفا دیدوں گا۔ بلکہ ہرا کی تعلق سکریٹرائیٹ آفس سے علیحدہ ہروجا که س/کا "

إسى طرح سرمسيد سك جوز فعازنده منقة أتنون ساخ فأكى اورصا بطرك خطوطيس سخت اصرار کمیا اور به قسم کا ذاتی اثر ڈالا ۔ اِس نوبت پر نواب صاحب مجبور بہوسگے اور بقيرميادك سے ك استفا وابس ك ليا ليكن آبيذه انتخاب سے ك معدرت كى-دو باره انتحاك وراكم إجب ددباره انتخاب كادقت آيا قرعام دفاص نظري ان مى بۇقىس ادراس رھنورى سىندۇلدى كوچواجلاس اصولی سوال کا تصفید مواتراسی نواب دفارالملک نے عام فوائن ک إسطح ترحاني كى كاد حقبقت يدب كد قوم اس دقت ايك سرك سي ليكود وسرى مرس یک نوا بچس الملک ہی کے سالطان کی شایت بیش بها ضرمات سے اس عدہ براست سے داسط آرز دمندہے اور ہم لوگ جواس قوی کالج سے شرسٹی ہیں ہماری حالت ممنزلہ توم کے دکلاکے ہے اور مارا بیفرض ہے کاس وقت ہم اُس ہرولفرنری کے لحاظ سے چونواب ساحب مروح كوتوم ي عال بهان يى كودوبارة تحن كريان كالك دوث دبي -اس وقت مادا بيطرزعل جود رحقيت ايك عمران نواب صاحب مروح كى نايت قیمی خدمات کا ہے آیندہ ان لوگوں کی ہمست افرائی کا بھی ایک موجب ہو گاجو تومی غدمات پراسپنهٔ آرام د آسائش کو قرمان کرین اورخو د قوم سے سلے یه انتخار وعزّت کی آ<sup>یا</sup> سے کدوہ اپنے عس کے احسانات کی قدر شناسی علی طورسے کرے عرض کہ ہرا یک حیثیت سے میرسے نز دیک نواب مس الملک کو د دبارہ اس مهد ہ کے لیے منتخب کرنا ہما ک قوی فرائض میں سے ہے۔

چنانچه نواب صاحب بلااخدات سکرٹیری تخت ہوئے لیکن اُنہوں نے جبتک کہ یہ اصولی مسئلہ کہ آ نریری سکرٹیری پولٹیکل مسائل میں صقہ سلے سکتا ہے سطے مذہوطائے ا بنا انخاب منطور تنس کیا - مبسه کے بعد اس تمام کمنیت سے ہزآ نرکواطّلاع دی گئی- اب صوبہ کی عنان حکومت سرح بیس لا ٹوش سے ہا تقوں میں ہمی جن کی مہدر وی اور تشرافتِ نفس پر ہنرخص کو اعتما و تھا - ان کو کا لجے کے خالص خیر خوا ہوں اور بھی خوا ہوں سے بے شمار خطوط موصول ہو کے جن میں صرف بھی خواہش وا مید تھی کہ نوا ہجس الملک مستعفی مذہوں اور دو سری بدت سے لئے بھی سکر ٹیری کا عمد ہ قبول کریں ؟

ہز آ نرسسرجیس خود کالج میں تشریف لائے ٹرسٹوں سے

برائیو سٹ گفتگو کی، اُس ملا قات ہیں نواپ محن الملک نے

ان اسباب دوجوہ کوجواس عہدہ کو قبول کرنے میں طنع تحے نہایت دضاحت سے

بیان کیاا در آخریں کہا کہ علاوہ کالج کے اور جبی قومی کام بیں اورا کشر قومی حقوق کی

مفاظت میں حصة لینے اور بولدیگل مسائل جبسلما نول سے معلق ہیں ان میں شرک ہونے

کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوا گہ کالج کا سکریٹری صرف سکریٹری ہونے کی دھیہ سے اِس میں

بطور خود بھی حصة بین سے سکتا اور شرک بین میں ہوسکا تو وہ سکریٹری ہونا منظور نہیں

کرسکتے لیکن اگراس کو آزادی سے اور اپنی دائے اور نشا رکے موافق وہ اُس میں

حصة سے سکتا ہے اور ایسی مجالس میں سٹر مک ہوسکا ہو وہ سکریٹری کے عہدہ کو

خوشی سے قبول کرنے برآبادہ ہیں۔

ہزاً نرسے: اِس تقریر کے جواب میں فرما یا کہ 'دکوئنٹ کا اُن پراعتا دسے اور وہ کسی کی آزادی کوئنیں روکتی ''

حب یہ اصد می سوال سطے ہو گیا تو اُنہوں نے سکر ٹیری شب بنظور کرلی اور ہز آئرنے اسٹر بھی ہال میں ہکرا ٹیرس لیا اور جواب میں تالج کی ترتی پر مبارک باو دی -نواب بھن الملک سے انتخاب نمانی پرانجا رمسٹرت کرتے فوائد کالج سے سلے اس کو مبترسے

ك ما دنارم وتقر سرايي سنادره

بهترانتخا**ب قرار دیا** م

اگرچەاس پىچىدىگى ئىكل كے سلحھانے اور فرقع كرنے ہيں ندما دہ وقت صرف إموامكين ان کی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ مدھتی اور وہ برا برا وسلسل ا نماک سے ساعتر کا کم تے لیے سکیم و رحد بدینیدگی اسرانون میگذان کی بیداکی موئی بیجیدگی دور بوتم اسیم اور حدید بینیدگی اس ایک نیابیجیده سوال سامنهٔ آیاست واجویس لار والمرزن سفي تعليم كمين قائم كما بقا اس سعام طور بربي خيال تعاكد كورست عد تعليم كي رقی کوخطرناک مجھکردوکنا جا مہی ہے۔اس کمیشن کے سلسلہ میں مسٹر مارسین امپیر مل کولل یں عارضی ممبر بھی مامزد ہوئے تقی جواہم، اے ، او کالج کے سئے بری عزمت تصور کی گئی تھی۔ کالجے کے یرونلیسرسٹر کا ڈیزرون سے عربی تعلیم کی ایک سیم کا نفرنس معقد ہمینی کے املاس مي ميش كى كدايك لاأن اسطاف دكما جائے تاكدا يم اسے مطلبار كو جوعرى یں ڈگری لیں اور بی لے میں جوزیان مانوی سے طور پرلیں تعلیم دسے - اسٹاف بیل مک أنگريزير دفنيسر ۾ وجوعري کاعالم هموا در بورپ ميں عربي تعليم اور تحقيقات علمي سيمتعلق جو بكه اور باست است ماخبر بهواور بينايم وجوده سائنتيفك طريقيست دس ، نيزايك معرى مالم مي مقرركيا جائے گورنمن أف اللهان مي البيرول جب سالوكل گورنمنٹوں کوتعلیمی ا مدا د سے ایک امک عطیر دیا اوراس عطیر سے صور برسخترہ کی گورنمنٹ نے ایم اسی کالج اللہ آبا ویس سائنس کی تعلیم سے لئے ہند د کالج میں سنکرت کی اور ایم ، اب ، او ، کالج میں عربی تعلیم سے سئے ا ما و دینی بحویز کی -

اِسلسله میں یہ تحویز سائے آئی کہ علی گڑھ میں علوم عرب یہ تحکیل اور تحقیقات کی غوض سے ایک دارالعلوم کھولا جائے ہمند دستانی اور مصری پروفنیسر مامور کئے جائیں فیلوشپ مقرر موں ۔ نایا ب اور غیر مطبوعہ کتابیں فراہم کی جائیں اور اُن کوشا کے کسیا جائے اور سائنٹیفک طریقیر پر مایا تا عدہ فیلم ہوادراس کا مقصد بھی کا علم کے سائے مامل کرنا ہو

ادّل الذكريك اخراحات بندره سوروبيد الإندادر ثانى الذكريك اخراحات تين بنرا د. ا با ندسق علاوه برين معقول نقداوك ونطالفت كامجى انتظام تمقا -

نداب صاحب نقس تعلیم کے نمالف ندیقے لیکن ان کے نز دیک کالج میں پیرتخر کی اور سکیم مصلحت وقت اورا تقفائے حالات کے فلاٹ تھی دہ خیال کرتے تھے کہ:-

دویس دقت سلمانوں کی جو توجہ انگریزی تعلیم اوراس سے سامان کئی تمیل کی طرف
ہوچی ہے دہ مجھر جائے گی ہفتہم ہوجائے گی اوراسی حالت میں جب کہ اِس
دقت کا لیے کے باس اِئنا سرما بیر بھی ہمیں ہے کہ اُس کی آمدی سے عادتیں غیر کمل ہیں
بھی علی سکے ، تعافہ نی تعلیم سے سلے کوئی برونسیس ہیں ہے عادتیں غیر کمل ہیں
اور صروری عارقوں سے نقشے مک مرتب نہیں ہوسکے ہیں طلبا و کو داغی تعلیم
میں ترقی کرسے سے اُکوئی اچھاکت خانہ تک نہیں توکیوں کرمکن سے کہ
عن ترقی کرسے سے الیا سرما میں جیج کرسے کی کوسٹنس ما درور ہود سکے جواب
عربی تعلیم سے سلے الیا سرما میں جمع کرسے کی کوسٹنس ما درور ہود سکے جواب
مک انگریزی تعلیم سے سلے بھی منہ ہوئی ہی

يمسلمانها في بعيده تماكر منت كر رجان كم بعث ترسي آزادى كسيات

اله ريد تام منايين اخارى اورك بي صورت مين شائع موريك مي -

دائے ظاہر کرنے سے مجدد رہتے۔ ہر ہائین آغافاں میں سوکادی اسکیم کے استے مو ارتقے کہ اس کے مائی میں اس کی اماد مید ہونے کا احمال تھا لیکن فی اب میں اللک کہ اس کی اماد مید ہونے کا احمال تھا لیکن فی اب میں اللک اس برکسی طرح آمادہ اور اصلی مذہورے وہ اس مجدیز کو انگریز ی تعلیم اور کا رکھ کی ترتی کے لئے سے اس برکسی شرح ما اور اس میں شک انسان کہ اس اسکیم میٹول کرنے سے اس و قت سلم ان کو نقصا ان خطیم موسے ما تا ۔

اس فراد داد کے مطابی کالج میل مک بور نبری مشتری ا درا یک مصری عالم کا تقرر ہو اا مرا ا دراصحاب خیرسے وطالفت کی مقول تعدا دمقرر کی ا درسسر اید دیا -

ہوا امرا ادراسما بے جیرسے وطالف کی مقول ندا در مقرری اور سرما بیدیا۔
اس تجویزے سرآ فافاں بھی بڑے موبد تھے اوران کواس درجہ اصرار تھا کہ مافور کی صورت میں اپنی اوا در بند کرنے نے کا بھی اثبا رہ کر دیا تھا کیکن نواب بحس الملک نے بھی در در میں اختان کیا اور آخر کا دکا میاب ہوئے۔ اُنہوں سے ہر پائینس کی تشریف آوری فرد کی شاف کیا اور آخر کا دکا میاب ہوئے۔ اُنہوں سے ہر پائینس کی تشریف آوری فرد کی شاف کی اسٹریجی پال میں کما تھا کہ:۔
د ب نمک ہم لوگوں نے ابتدا برتعلیم عربی کی کہم کی مخالفت کی تھی بیان کمک دینو د جناب مدوج کو نادا من کر دیا تھا۔ گراس کا امن سبب کولی کی فیرخوا ہی کا خوال تھا ور ہا دا فرض تھا کہ جب کوئی ایسا معالمہ آن پڑسے جس برہا دی قوم خیال تھا اور ہا دا فرض تھا کہ حب کوئی ایسا معالمہ آن پڑسے جس برہا دی قوم

که بنا دس سی می می مرّده نفاکه حکومت تعلیم انگرنری کی حکمهست کرت کی تعلیم حادی کرناچای جی ج خالینه هزا ترفقتنت کورنرسط سخت لاومیس و با ایمی ایک تقریریس اس مرّد در کو د در کنیا اور سجها یا که په تبدیلی تنس ملکه اضافه سه -

کے بچوں کی تعمت کا تبصلہ ہو تو ہم کی بات کی جو ہاری دانست ہیں مصر باتو
حتی المقد در بخت خالفت کریں اور صرر اور نقصان کے اندلیتہ سے لینے کا بج
اورا پنی قدم کو محفوظ ارکھیں خوا ہ اِس نحالفت ہیں وہ لوگ بھی نا داعن ہوجائیں جو
ہم کو مدود دیتے ہیں اور اپناعظیہ بھی بند کر دیں مگر حبب ہیں بقین ہوگیا کہ تعلیم عرفی
کی بجویز ترمیم ہم کرالی ہوگئی ہے کہ حب سے ہماری تو م کے بچوں کو کوئی نفقان
منی بہور نے سکا اور جو علی ترقی کی موئد ہے نہ کہ ہماری و نیوی اور تعلیم ترقی
سے مانع ۔ قوہم لے نہا ہیت شوق اور جو بش کے ساعداس اہمیم کی تا لید کی اس کو
منطور کیا اور اس کو اختیار کیا اور اس سے سائے روبیہ جمع کرنا منٹر وع کر دیا ہم سے
منطور کیا اور اس کو اختیار کیا اور اس سے سائے روبیہ جمع کرنا منٹر وع کر دیا ہم سے
اور علوم عربی سے محیت کرنے دالا ہو سکتا ہے "

کا تقریس بطور محور می این می مالات میں جن کا ایک سرسری فاکداورات ماست میں ہے توابیشن الملک نے کا کی ترقی اور تو میں تعلیمی تبلیغ کے لئے اپنی کوسٹنڈوں کا ملدلہ جا ری رکھا۔ آندوں سے ابتداسے کا نفرلن کو اپنا محور عمل قرار دیا اوراس کرھیے ہی تعراف میں آل انڈیا انسی ٹیوش میں اگر تام توم کواس کے بلیٹ فارم برجی کرلیا تقییم عمل کے اصول برسٹ دار عیں صلاح تدن دردایں

کے اور تان در نے بدویں ترقی آردو کے شعب فائم سکے اور ہر شعبہ ایک سکر نیری کے مقلق رکھا برششداع

تا عوشہ اس کے گیارہ اجلاس صرف صور پہتی ہوا و دیا بی محققہ ہوئے سے لیکن فوشا کہ ، در اس

سے سٹن دیا ہے تک نواجلاس رام بور، علی گڑھ ، فاہور و دیا بی ، تکھنٹو ، کلکتہ ، دھا کہ ، در اس

اور سین بی مین مقعد ہوئے ، گور مزوں اور اعلیٰ حکام نے بھی اپنی شرکت سے اجلاسوں کور فن ت

بخشی ۔ دبلی کا اجلاس کر سند کی آرہ ہے ہر اجلاس میں بمبروں اور دور نیروں کی ما صرفت داد

کامیا بیوں کے لحاظ سے یا دگار ہے ہر اجلاس میں بمبرو ساور دور نیروں کی ما صرفت اور کالی براروں سے شیا وزیر و کی ما صرفت اور کالی کا میں براروں سے شیا وزیروں کو موں دور بیروں دور بیروں وصول ہوتا تھا اور تمام ما کی تعلیم بر نیا بیت تیمیتی آر ا

قار کے شرحیر ال محکومین کی را رے این احلا مدن سے اثرات کو دائر کر خبر ل تعلیات بندنے اپنی پینج سالمد بورٹ مشاشا کا میرین

بان كياسه كه:-

دو إس زمانه بين بما نوس كي تعليمى ترقى سے جوا ساب سفتے ان بين ايك بلندمقام اس مبد وجهد كو ديا جا ہے جو مرحوم نوا بي من الملک اسسے پرج ش ليڈ دول اوران سے قائم كرده و محدن ايح كي شن كا نفرن سے سالا مذ جلسوں سے ذرائی جا در دراز جاری دہي يہ تمام كوث شرب اثر نمنيں دہيں ، مندوستان سے دور دراز اور بديد يمقامات سے ملان اپنے ہم خرم ب بھائيوں كي تعليم سے متعلق ابين فرض بہتر شمجے ذركے سئے بدیار ہو گئے اور تعصب سے دور كر سے اور تسليم و فرض بہتر شمجے ذركے سئے بدیار ہو گئے اور تعصب سے دور كر سے اور تسليم و ترقی كی خوام ش متعلق كر ہے تسمين بها كام بورا ہور ہا ہے ۔

الشي شيط كريسكا احرا إذاب من الملك اخبارى قوت سه واقف تق -

اس کو آغاز کادبی میں آنہوں سنے علی گرفتد انٹی ٹیوٹ گزٹ کو جوع صدسے بند تھا بھر مادبی ۔

اس کو مالات کالج کی اشاعت کا ذریعہ تبلیغ تعلیم کا دسیلہ اور تو می بالیسی کا منّا دبنا یا۔

من حری اختیا راست سنے امار او اساقہ بی تمام قوی اخبارات کو متوجہ کیا اور ان سے ذرایعہ
مباحث میں دلجیبی لینی شرع کی اور اس طرح قوم میں عام رجان بیدا کر دیا۔

مباحث میں دلجیبی لینی شرع کی اور اس طرح قوم میں عام رجان بیدا کر دیا۔

علما کا اشتراک علی است اس کو انجی نظر سے منیں و کھا گر ذاب جس الملک ان کے تعدیب و نظرت کے درکہ انجی توجہ کی وہ علما جو کالج کی طرت نرخ کرنا بھی ان کے تعدیب و نظرت کے درکہ اجلاسوں اور کل لج میں تشریف لاکر اسپینہ مواعظ سے متفد کر سے نگے۔

مولا ناحد لرا بری کا اعترات ایک خط موسومه مُولف میں کھا تھا کہ یہ امز طاہر ایک خط موسومه مُولف میں کھا تھا کہ یہ امز طاہر سے کہ مرسید کے ماحم ہم لوگ نہ تومعا ندا نہ بین آئے نہ مویدا نہ بین آئے ۔ ان کی ندی بی فرد گراشت زیادہ ہمارے اکا برکودان کی سیاست سے بریگانگی تھی ، ان سے استقلال طبع کے باعث جو فو درائی تھی اس کا تدارک نامکن تھا اس وجہ سے اکثر مواقع پُر تفریدها تا تھا اس کے اندفاع میں نواب سید مهدی علی فال ایسے سلح جوا در تما نر مزاج شخص کی صفر ورت مقی اور فرائی حکمت سے ان کو انتخاب کیا تھا ۔

سفرا و رور و رسست الما من الماك سے اس عمت دنا توانی میں جوعمرو حت كى وجر سفرا و رور و رسست استى تى موسموں كى حتى برداشت كركے ہرسال مقد دسفراور دور ك كى كلكته، "دعاكه، مدلس، بونا، جونا كرا ، عبومال دغيره تك سكے ہرطبقداور ہر درجہ سكة دميوں سے ملے - واليان ملك اوراك سكے وزيروں اور عمده داروں سے ملاقاتيں

غرص ان مفرون اور دُور و ن بین این اعجاز بین اورافلاق سے بڑے بڑے امرا تجار اور دالیا ں ایک اور طبقاتِ عوام دخواص پراثر ڈالاقوی تعلیم اور قوی یو نیورسٹی کاخیال دلوں میں جاگزین کیا اور قوی تخر نکایت کا دلدا دہ بنایا ۔

المُحْمِنِ القُرضِ كَى وَثُود المَحْمِنِ الفُرضِ الجَمِي مَكَ محدود بيا نه برئتی نواب صاحب نے اس كور مرتب كرا ئے اس كور مرتب كرا ئے ان كے سائٹ تقریریں كر كے جذبات بيدا كئے اور عرض وطول مبند میں روا نہ كئے تاكہ غریب طلبار كے لئے وظائف كے جند ہے جمع كريں ملما نوں كوكالج اور مقاصد قومی بر توجہ ولائم س

کالی و لوستن کی روانگی ایران است ای کی مرت مازم ره چک تفسیرازی مشرارین کو ایک خطانمها جس می ان کو زمانهٔ تقطیل و بال گراری کی دعوت وی اور میرسی کلها که:-

دونعض ایدانی اپنے بچتر کوتعلیم حدید دینا عاصت ہیں کین میال نتظام ہمیں ہے اگر کالج کا کوئی ڈپٹیشن آسک تو خالباً کچر طلبا رہلی گڑھ جانے کے لئے آنا وہ عالمینیا مشروار سین نے ندار پیمن الملک سے تذکرہ کیا ، اُنہوں سے مقامی ٹرسٹیوں سے رائے بی تو ریہ سطے یا یا کہ جو کر کھفا طست جان کی کوئی ضافت ہمیں ہوسکتی اس سلے

دُّ پِدِيشِ كابھينا مناسب منيں -

مارلین صاحب شمارها چکے تھے ان کو اطلاع دی گئی کیکن انہوں نے مکوست سے حفاظتی انتظامات کے متعلق تمام احدرسط کر سے اپنی رائے پراصرار کیا اور مالآخر ترتسیّوں شاطتی انتظامات کے متعلق تمام احدرسط کر سے اپنی رائے پراصرار کیا اور مالآخر ترتسیّوں نے بھی منتظور ہی دسے دی ۔

مبران استان نسسے فال صاحب میرولاست حین بی کے اور سید طال الدین ایم کے اگر کے ایک میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے سکے کئے کے ایم کے سلے میں ترجمہ ہوا اور بیر ڈیٹرٹن بوشہر طبرآ ہوا شیراز کیا۔ دونوں طبکہ عمالہ میں دار کان حکومت سے ملا قابت کی کیا ہے سے حالات بیان کے اور حکومت کی احادث سے ال میں ترکمہ کی احادث سے ال میں ترکمہ کی احادث سے ال میں کوشتر کیا ۔

د با ںجاکرمعلوم ہواکہ بلاستسبرایرانیوں بیں تعلیم مدید کا شوق بیدا ہوگیا ہے اور مقد و ایرا نی نوجوان ممالک پورپ میں تعلیم کے لئے جا ہیکے ہیں ۔

اگرچہر بولوی سیڈسٹ شکری کاخطا در ڈپیٹین کی روانگی خالف تعلیمی نقطہ نظر سے کیے تھی قابل اعتراض نہ تھی بلکہ ہند وستاتی ادرایرانی سلمانوں سے تعلقات در دابطاد رکا بی شہرت ادر مالمگیرانر فائم کرسے سے ایک ہبترین جوقع تقالیکن جو کماس زاندیں شالی ایران میں روس کا ادر جو بی ایران میں انگر نروں کا انر در سوخ بڑھ رہا تھا اور دولوں شالی ایران میں روس کا ادر جو بی ایران میں انگر نروں کا انر در سوخ بڑھ رہا تھا اور دولوں سلطنتوں کی کوسٹ تن تھی کہ ایک دو سرے پر میفت سے جائے اِس سلے عام ہم سیال میں تاکہ ڈپرٹین کی روانگی براریس صاحب نے بیاسی اغراض کو مینی نظر رکھکر زور دیا تھا بہرطال ایرانیوں میں خواہ ش تھی۔ ہندوستان سے مصارت بھی کم تھے ڈپرٹین کورکا میابی ہو بی اور ما یہ موسلے ۔

كالح مين قوى ترنيك كاخيال انواب عن الملك باعتبار ملازمت خالفي لين

ک تعلم ہی ان کے بائھ میں رہالیکن ان کی تقریر وں اور بعین تحریر وں میں سپیا ہمیا نہ جوش اور عسکری و لولہ بہشہ پایا گیا ۔ روسی پشقیدی پر شششاء میں جو صفحون لکھا تھا اس ہمیل میں جوش اور و لولہ کی بوری تھبلک موجو دسہے اور پہیٹیزان کی نبلی وراشت تھی سا دات یا رہ کی تاریخ اس جن و جذبہ سے معمور ہے کالج ہیں رائٹر نگ اسکول کا قیام تھی اس کا اثر تھا گروہ اس سے آگے بڑھ کر طلیا ہے کالج کالیک کیڈٹ کور دنیا نا جاسے ستے ہے ۔

سفٹ ای مرافر بڑگیا کی کا نڈرا فولی احاطر بگال کی کالج و زرٹ کے موقع برجوا بڈرس نے کو امید ہے برجوا بڈرس نے کی گیا تھا کہ امید ہے کہ آیندہ گورنمنٹ سے اجازت مل جائے گی کہ طلبا نے کالج کا ایک کیڈٹ کور قائم کیا جائے ہوئی اعتبار سے ایمنے غیث جیز ہوگا لیکن فین ہے کہ کسی اندرونی برانتظامی کے دقت ہمیتہ گورنمنٹ سے کام آئیگا ۔ کالج کے انتظام اورگورنمنٹ کے اطمینان کے سائے ہادی مجبود ٹی می فنج کے افسال کے اسٹا من اگریز ہوں گے "

پھراپنی تقریر میں اس خیال پر زور ویا کہ «مسلما نون ہیں ہمشہ وہ ووخوبیاں رہی ہیں جن کا بہت کم کسی قوم میں اجہاع ہوا ہے بینی ہماری قوم صاحب سیف وقلم رہی ہی اوراب ہمیں گوارا منیں کہ وہ خوبیاں ہا عقہ سے جاتی رہیں۔ ہم سیف قولم دو نوں کو اسپ نا کو میں رکھیں سے مگر قلم ہما را ہماری قوم کی خدمت میں استعال ہو گا اور تلوار ہما ری گورنمنٹ سے حکم سے اور گورنمنٹ سے سئے میان سے با ہملکی اور گورنمنٹ سے حکم سے با ہملکی یا اور گورنمنٹ سے حکم سے بھرمیان میں جھیسے جائے گی گا

بھرنومبرلنگ کدع میں لارڈ کچنرسپد سالادا فولی ہمندگی و زیٹ سے موقع پر بھی ایڈرس میں اس خیال کو بیان کیا تھا ۔ اوّل موقع پرا خیارات سے بھی اس سئلہ پڑب بحث کی تھی اورا نگریزی اخیارات نے کسی قدر ترد و کے ساتھ اس خیال کو قابل تسلیم قرار دیا تھا ایمکن نواب محس الملک کی موت سے اس خیال وارا وہ کو بدرا مذہر سے دیا ۔ اب کرخبگ عظیم سے بعد یو نیورسٹیوں میں فوجی ٹرنٹیگ کی طرف توصر ہوئی اور ہر یو نیورسٹی میں اس کا انتظام کمیا گیا ہا رہے نز دیک تو اسی خیال وارا دہ کا نیتجہ سہے جوشنا لٹاع میں اسٹر سمجی ہال میں ظاہر ہوا تھا -

## كالح كي وقعت ولمت

ایم، کے ، او ، کالج میں سے دلیم میرا درلار ڈلٹن کے زمانہ سے سلطنت ہند کے اعلیٰ حکا مرا در دالیا ن ملک کی تشریف آوری بطورا کیب رسم ور دالیت کے رہی لیکن نوایٹ میس الملک کی تشریف آورا فرکار در مراعی سے اُس رہم ور دالیت میں ہواضافہ ہواج ہمیشہ اس ادارہ کی ماریخ کا سرمایہ نازش وانت خارر سے گا۔

عاقبت مقبولی کالج بدین نمایت رسسید ترمبت کا وغریبان شدگذر گا و شها ن

#### 1)

# ويراس المنظر براس براس العنا ولأكا ورو وسعو و

دیردائل ماسیسنرحیب مندوستان رونق افروز بوشی توشای بردگراه می ملیگره نه تماادرگورمنت نه شایی بردگراه می ملیگره نه تماادرگورمنت نه ترشای کالیج کی درخواست نامنظور کردی تقی - گرنوای می کندائی نه کرن و نوای استخد، لار دمنو کی تا کیدو مهرای اور جربائیس سرآغافان سے ذاتی اثر سے فائده آگا تا اور دراکتو بره الدی کو مکومت نے منظوری کی الاع دی ۸ مربی اثر سے فائده آگا یا - اور دراکتو بره الدی کو کومت نیائیوسی طرفقه سے بطور مهما ن ملوه افست دور برائل باسینسزایم، لے ، او ، کالیج میں برائیوسی طرفقه سے بطور مهما ن

يوه، مسدور الالم كالح كى زيبائن وآرائن كالتمام اور خير مقدم كا انتظام مهان ثم

دعزیزی عظمت و مرتبت سے لحاظ سے تھا۔ اکٹرٹرسٹی اولڈیوا سے اور ویکی معرز اصحابیا پیخ معینڈ سے کئی دن بیلے آگئے مقعے ہر ہائیس آغاضاں وزیٹر کالج اور ہز آئر سرحیس لاٹوسٹس پیٹرن کالج بھی تشریعین فرما تھے۔

ایک نبح تنابی بینی را بین پر به بیا جهان کلکتر علی گرهد دیمشنر میر شدنی استقبال کها دس منت بینی جهان کلکتر علی گرهد دیمشنر میر شدنی این بر به بیا جها در داران کالج نفی مقدم کها نهر آنرین فراب خواب متا زالد و لدسر فایض علی خان برسینی تنا و دنوا ب محسن الملک آنریدی سکر میری کوحفورت به بی میر بینی کها جن سے دیر دائل با کمین نفر کا تحد طلیا اور مجران دو تول سنے کالج سے شرمینیوں کواور کمشنر سے ممبران اشاف کو با دیا ب کرایا اور مسان کو شامی مصافحه کا شرف عطام موار

اس سيم بعد ويردائل مائينسنرسقف داستداد دطلبائد كالج داسكول كى ده ده به صفول سي نعره ما ئديمسترت بين استرتجي مال سنة قريب بهوسيخ جهال قديم طلب آداب شامى مجالا سنة سك صف نسته حاصر سكتے -

لینے ایمال سے لٹن لائبریری میں رونق افروز موکر لیخ تنا دل فرمایا -اس قومی دعوت میں مبتر ٹرسٹیزاشا ف اور دیگر جمان میں شرمک سنتے -

سائیلیس سی اسکول کی قیا هم و ریم رائل نے سائنس اسکول کی بابت نذکرہ کیا جھنڈ کا میں اسکول کی بابت نذکرہ کیا جھنڈ کا میں سیس کی شخصوری وسٹر سے میں کی میں کی میں کا میں میں اس سائیل کا مار ملا خطر میں بیش کیا جو اس وقت اور میں بیس اس سائیل سائیل سے نام موصول ہوا تھا اور جس میں اس سائیل اسکول سے سئے ایک لاکھ دس ہزا کے دس ہزائل سے خام کی المراسکول سے قائم ہے نیم اسکول سے قائم ہے نیم الملک میں ، ہزرائل سے تا رطاح خطر فرما کراسکول سے قائم ہے نیم المراسکول سے قائم ہے نیم الملک میں اس سائیل سائیل سے قائم ہے نیم المراسکول سے قائم ہے نیم الملک میں ، ہزرائل سے تا رطاح خطر فرما کراسکول سے قائم ہے نیم الملک میں ، ہزرائل سے تا رطاح خطر فرما کراسکول سے قائم ہے نیم الملک میں اسکول سے قائم ہے نیم ہزرائل سے تا رطاح خطر فرما کراسکول سے قائم ہے نیم ہو الملک میں ، ہزرائل سے تا رطاح خطر فرما کراسکول سے قائم ہے نیم ہو الملک میں اسکول سے قائم ہو نیم ہو الملک میں بین اسکول سے تا رطاح خطر فرما کراسکول سے قائم ہو نیم ہو کرانسکول سے تا ہم ہو تا ہو کہ بین میں اسکول سے تا رطاح خطر فرما کراسکول سے تا ہم ہو تا ہو کہ تا ہم ہو تا ہم ہو تا ہو کہ تا ہم ہو تا ہم ہم ہو تا ہم ہو

محالج كامع الرية المجه ديردائل مأئينسز نه كالج كا بأقفيل معائنه تشرق كيا ، بنرآ نر محالج كامع الرية المحريس الثوش بنر بائينس آغاخاں، نواب محن الملك (نواب بها ور واکٹر سر، محد مقر مل الله خال مبائنت شر بائيس مستر آيج بولڈ پرنسپ محت ميں سقے استر يجي بال ادر کالج كلاميز كامعائنة فرماكر بيخة بادگ سے فير كمرد ل كوا ندرست ملاحظه فرما يا اور بور دُروں سے بدالطان خسروا مذبائيں كيں -

پختہ بادگ سے دروازہ سے گاڑی ہیں سوار ہوکر انگلش دار ڈ تشریف ہے گئے جو سرسیدی کوشی میں تفاکاڑی سے آئر کراُس کسید کو الا خطر کیا جو اُس کے بور گویں لا ڈ کرزن سے عطیہ سے نفیب ہے بیال سیدراس سے و ( نواب سرا داکش حفورت ایک میں بین کے سکنے دیروائل ہا کمینسز نے ان سے مصافحہ کیا اوران کی تعلیم کے متعلق حالات دریا فت کرکے افعار مسرت کیا - کلاسوں میں جی تعلیم کے متعلق کچے سوالات فرمائے - دریا فت کرکے افعار میں دروازہ میں دافل ہوئے گاڑی میں دافل ہوئے گاڑی سے ایک سے از کرسے کو ملاحظہ کرتے ہوئے سرسیداور و و الحیلال کے مام کا احتمام اسے آئر کرسے کو ملاحظہ کرتے ہوئے سرسیداور سے یکھرد دے فراروں پر کے بیال سے دائیں میں دروازہ تک تشریف لائے شے کہ موذن نے نا معمری ا ذان دی ۔

الشراكيركايْرملال نام سنة مي بزرائل لأمين في تعظم كم الله أو إلى أتا دلى ور ناخيم اذان اس طح مودّ ب كفرت رسب -

که نمبرس د مه د ۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۵ ما طاخطه کیاجی پیرعباس مرزا ، علی دخه اسید جمود ( دُاکسشر جزل سکریٹری کانگرس ) آفیاب عمر ، تصدّق احدخاں دشروانی عمداکرم (خواصرالسبیکٹر دبزل بجسی) ابن احدصاحیان بورڈر منتق -

عه إس كتبه برسرمسيدكي ايريخ ولادت ورملت وغيره بطوريا د كا ريخ يرب -

هر احبحت المجمونظام میوزیم میں کچه دیرا ستراحت فرما کر تقیمند مراجعت روانه بهوئے میں احبحت اللہ اللہ کا اللہ میوزیم میں کچه دیرا ستراحت فرما کر دوازه پر یا رہنیا ئے گئے اور کا کا کی تصاویر کا خوبصورت مرقع جو یا تھی دانت کے نفیس کجس میں رکھا ہوا تھا قبول فرما کر خدا حافظ کی مخلصا بذو مود دبانہ گونجی صداؤں میں مراجعت کی -

ہر رائل مائیس کی تفریر رائل ہائین نے اپنی سیاحت پر تقریب رائل ہائین سے اپنی سیاحت پر تقریب رائل کا کی میں ہز میں علی گرھ کا مذکر ہ میں علی گرھ کا مذکر ہ

ىنىت قراياكە: -

دو مختلف عصص بهندین متعدد کالی اور و گرتیمی کدارون کا مشا بده کرسے نسکے بعد بعد بعد اس امر کا اندازه کرسنے میں تقویری بہت وا تفیت ہوئی ہے کہ کس طور پرجمبورا نا م کولبرل ایج کیٹن سے عام طور پرست فید کرنے کی کوسٹ ش کی عام ہی ہو مثال سے طور پر میں علی گڑھ کے ہمتم بالشان کالیج اورا سکول کا نذکرہ کروں گا جگی اعامت ، انترام مختلف اکنا وی برندسے سلمان کرتے ہیں طلبا و سکے بودوما ندکاجوط بعقہ اکسفور ڈاور کیمبرج میں آئے ہے اس کو مناسب حال بناکر بمان عقر کی خودر بنتی مشاغل کی طرف سے بھی نافذ کریا گیا ہے ، اس کے سابھ سابھ ورزشی مشاغل کی طرف سے بھی نفذلت منیں برتی گئی ہے اور تمام اسکول اور کالجوں میں کرکٹ اور فٹ بال

اِس میں کوئی شک بنیں کد اِس تسم کے ادارے آیند انس کی سیرت کی کیل وتعمیریں بڑی مد کا مثمین ہوں سے یہ

## برجي الميرافقال سال كانرول ملال

سند الملک نے علی گرفت کو پیر در گرام میں داخل کئے جانے کی کوشش کی، ہر کہا بینی لارڈ مسٹو اور کرزل سم بلیل کے جانے کی کوشش کی، ہر کہا میں داخل کئے جانے کی کوشش کی، ہر کہا مینی لارڈ منٹو اور کرزل سم بلیل خان سفیرا فغالن تان کی توجہ سے کا میا ب ہوئے اور در اجوری شاہ گرام میں میں بینی کی گئی ۔

می تاریخ محمد کالے میں تشریعی آ دری اوراس کا معائد تناہی برد گرام میں میں تن کی گئی ۔

می تاریخ معید سے کئی دن میلے خملفت صوبی اس ہمدستے ہردر مباور طبقہ سے مسلمان ایک خود خرا در مباور میں مرزمیں ایک خود خرا در مباوری مرزمیں ایک خود خرا در مباوری میں بنا بہت وسیع بیما ذیر جمع ہو سکا سندش سیر کالیج کے اندر کی آرائش دزیرائش ہیں دراجیش اور ایک میں مرزمی اور ایک ایک میں میں میں بیا تی ہیا نویس کی ایک میں میں میں میں بیا تی ہم تو میں ایک میں ہوا جوش اور کالیج کے اندر کی آرائش دزیرائش ہیں دراجیش اور کالیج سے اندر کی آرائش دزیرائش ہیں دراجیش اور کالیج سے اندر کی آرائش دزیرائش ہیں دراجیش اور کالیج سے اندر کی آرائش دزیرائش ہیں دراجیش اور کالیج سے اندر کی آرائش دزیرائش ہیں دراجیش اور کالیج کے اندر کی آرائش دزیرائش ہی ہم تو میں دائل کی میں ایک کی کالی کی میں ایک کالی سیمتہ علی ہوگئی گئی کے کالی کی کالی کی میں اور کالیج کے اندر کی آرائش دزیرائش ہیں کی گئی ا

آ چکے تھے ٹرسٹیوں ، یور بین اور ہند دستانی اشا مناسے ممبروں کا نا م ہیٺ · نغارت کرا ما۔

نواسيمحسن الملك كي إن كاسله المحينة نهوا تقاكه نرحيتي كاوه مكالمه شرع بوا جسسة والبحن الملك كوايك شديدآرماكش مي مثلا المرديا اوزمعلوم مواكه شا وافغانسستان محن تفرمح وتماشه کے لئے علی گڑھ تشریعیٰ نہ لائے تھے ملکہ بیار کی لاندمہی کی سُنی ہوئی روا یا سے کی تشش وتحقيق مدعائه على نقامة جنائخه انترو دُكتن سكه دُودان مِن اعلى حضرت سنه فرمايا -« پیر سنے اِس کالج سے متعلق بہت سی التی آئی ہیں انعین اس سے نوافق ہی ا در معین مخالف الیکن نمالف با تین زیاده شنی میں ، حضرت علی کا قول سے تسریح اور مجوث میں جارا گل کا فاصلہ ہے جو آئکہ اور کا ن سکر درمبان سے کا ان سے ميں نے شن ليا اب أنكوست و سكھنے آيا ہوں ال نوار محسن الملك منے كالج كى تينيو اليان كرنى جا ہيں تو اللي صفرت سنے فرايا: -

در مشک آنست که خود بوید نه که عطار بگوید، مجمه سیملایج کی بهت سی ترائیاں

نواسية س ألمك مقل إنَّ الولد ذُو وَلَنْ فيل إنَّ النَّالُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مُولَ قَدْمَ كُهُمَّا مَا يَكِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى مَمَّا بِينَ لِسَانِ الورِي فَكَيْفَ أَنَّا

محسی - سے ہد، ملکن جب مک ہر چیز کا معالمذا در بیر خفس کا استحان خود پر کرایوں ، کالج کے متعلق میں امکیب تفظ بھی بنیس کہ سکتا اس سے بیدیری سیری رائسے ہوگی اس کا اخلار

سله وگور سن شرایم می بتمان اُ طعائد بری که ده ماحب اولاد من د. مضرب رسالت بنا و کوی نعفد خي الله جا دوگر كهاسين سبب خداورسول بركوريون كي زبان سنه دستيد تو يحكس شار

- سايس

كردون كانكرشا يدميري دائے متين نسيندند آئے -توا میمحس الملک مشب کی تا ریلی کے بعد آنیاب کی روشنی کون کسپندنه کر کیا -وْرِحْيِيهِ عَلَى - الَّاخْفَاشِ -نواب محس الملك - گرنه بنيد بروز شپره جنيم جنيم ترا فاب را جد گناه استراحت إس مكالمدك ببدانشرة دكش كالسليدانسرنو شرفع بهدا بيرسقف راسته ما میں سے دو وٰں جا نب صف بہصف سمیا ہ یونیفا رم سینے ہو کے طلبہ کا أُداب ليتي موك لي كره استراحت مين بيك نسزل مي تشريعين ك عكم -توا سی سی الملک کی طلبی این گفتی اور کالیج کے مقلق حالات دریا فتی اور کالیج کے مقلق حالات دریا فت اورسوالات وحوایات فرماتے رہے تعلیم دینیات مے مقل مصوصیت کے ماتھ بهت دقیق سوالات کئے اور نواب بحن الملک برمب نتہ و خاطرخوا ہ جوا مات نسیتے کہیے · ٹیر میں ۔ عام درسکا ہوں اور انگرنیری خوا نوں سے سنے اس کی صرورت ہے کہ ا منیں دینیا ت کی اتنی تعلیم دی حاشے کہ دہ اسلامی اصول اورا سلامی عقا کدا ورا سلامی احکام سے چُوغلن عبا دت ہوں واقعت ہوما میں اورا سلام کی حقیقت اوراس کی سیا كالفيل هين بهو مَاكه ومُسلما ن ربي اوراسلامي ندمب پرتمايت قدم ره كيس-توات محسن الملك - اسكاا تظام ميان سبيد سيموج دس-بمحسلي ميں حب مک برات خود امتحان اور تحقیق نه کرلوں کو ٹی رائے ظاہر نہیں كرسكناس دوسينيت سيكالج دكيدسكنا مون ايك بطور تمتحن ك دوسر الطورستلاح كے ، بيلى حيدتہ يت سےصرد رہے كہ ہراہت كى تحقيق تفييش اورطلب كا انتحان كرسے ميں اين رائے طام کروں اور دوسری صورت میں عمونی اور شمی طور مرکالج کو دیکھیکر رخصت موجادہ

اسي بناد ان وباتون مي سع تم سمع ترجيح دسية مروع مبرى احيى يا مرى داك امتحاك

سلين پر منحصر ہوگی -

وا معصون الملک - تمام ٹرسٹیان کالج یہ بات بندکریں سے کہ اعلیٰ حصرت بحیثیت شاہ و افغانستان اور ندہیں عالم ہوئے کے بورا امتحان لیں اگر مصنور نے کالج کو قابل اطبیّان یا یا توجو رائے حصور نظا ہر فرما ہیں سے کالج سے سلے ایک بابرکت اورا نمول شد ہوگی اور بھرکسی کوکل کے کی تعلیم دینیات پر خلط الزام لکاسنے کی جراً ست مذہوگی اگر المجھنست ہوگا - نے کچھ نقالص معلوم کئے قدان کا اظار بھی ان نقائص کی صلاح سے سئے مفید ہوگا - نے کچھ نقالص معلوم کئے قدان کا اظار بھی ان نقائص کی صلاح سے سئے مفید ہوگا - میں میں موقع بر ٹرسٹیان کالج سے ساتھ لیخ ست اول فرمایا مقاامید سے کہ اعلیٰ حضرت بھی ٹرسٹیوں کو بر ٹرسٹیان کالج سے ساتھ لیخ ست اول فرمایا مقاامید سے کہ اعلیٰ حضرت بھی ٹرسٹیوں کو بر است نی مطافر مائیں گے ۔

ہ چھیں ہے۔ میں حب تک جانچ بر مال نہ کر لوں اور میری تھیتی میں کالج لب مذہ تے قابل نو میں تما دے ما تھ مشر مک طعام منیں ہوسکتا ۔

یدسا ده اورصا ف َجواب سٰ کرنواب ماصل بُگشت بدنداں ره سُکئے بیر وتت حقیقیًا ٹری سخت آزماکش کا عقا -

معالیم سیار سی این کے بعداعلی صفرت کالج کے معالیم کے لئے تشریف نے گئے۔ پہلے معالیم سی اندرجاکر لڑکوں کا طراق بود و باسش مان خطہ فرما یا۔ سالا د منرل سے کل کر نوا ب محس الملک اور سرم بری میکرو بن کوا بن کاڑی میں شجایا اور نگلش ہائوس میں بہنچ کر بچوں کے سولے ، کھانے ، نما ڈ، غسل اور سبق یا و کرے کے موالے ، کھانے ، نما ڈ، غسل اور سبق یا و کرے کے کرے کمرے ملاحظہ کئے اور فرما یا دولوگ ملمان بحقی کے اس طرح رسمت سینے پر کموں مقرض میں ؟ اگر ملما ن نبیجے اسلام عقائد سے واقف ہیں اور ادکان اسلام کے با بند۔ توجوجا ہیں بڑ ہیں اور میں طرح جا ہیں دہیں اس میں کچھ ہرج نہیں۔ مشروس یا وس ماسٹر نے وہ المادی دکھائی جس میں قرآن یاک اور سے سیارے مسلم اور سیار سے اللہ کی دکھائی جس میں قرآن یاک اور سے سیارے مسلم کا مشروس یا وس ماسٹر سے وہ المادی دکھائی جس میں قرآن یاک اور سے سیارت

اسكف مقيم واعلى حصرت سف فرما ما درمين كلام مأك بالاست طاق و تحفيف نهين آما بهون ، بیں اس کا متلاثتی ہوں کہ نیکتے امنیں بڑساتے ہیں یا بنیں ، مسٹر دیس نے جا رارٹ کے بغرض امتحان اعلى حصفرت كى خدمت مين ميش كئے - فرمجيني نے فرما يا در ميں آسيكے منتخب كرده لة كوركا امتحان منين لينا جا بهنا ، مين خود لة كوركا انتحاب كرد رسطا !! 

اً يَمَا لِ سِيكُرُهِ نِ مِهَا لِي مُحَرِّسِ عَقِيجِ دُورِ دُورِسِ ايك با دشاه وقت کو اللّٰرحل حلالهٔ کسکے درمارہیں سرسیجو د دیکھیئے آسکے سکتھ اور حن میں علما ر، فنشلاا درصفیمیر كرام نفي خاصى نورا دبيس موحو وستقير -

امتحاری و منیا سے انا نہ سے بعد نظام میرزیم میں طربی تعلیم ملافظہ فرما نے سے تعب ر

دراب سينعليم دينيات دنكينا حابتا بهون

خِانجِیر مولوی عباً من معلم دبینایت شیوطله بر کی ایک جاعت لیکر*حاصر بهدئب علیحقیت* فعط السياعلم مسير ال كيا- بالأعلماني جيداست

ملک ان سب کی جبرت کی کوئی انتها شرر می حبیب اعلی حضرت اوران سے سردار لینے بوٹ پینے موسُ نما بیت بے تکلفی کے ساتھ مسید میں تشریعیا نے سکتے۔

نادنسيفان إدين سم بعدسي داليي مين المليحفرت سم ايك مرامي مردادسي كالجديث اسكول سيمايك طالب علمت درما ينت فرما يارد غمسة ماز ترهى تقي ؟ » طالب علم - جي ال ، پيرهي عتى -

معبرد ار- تُنْ اميرصاحب كه وكفائه ميم ليه ميره عني يأكل عبي نزيطو كك م طالب علم - آبئ ية بين سيزاي خونتي سيٹيرهي متى ، اگر مذيز مشا تد كو يي يو هيڪ والا مذمق

نيكين أكركل منه يزهمون كالوحرما مذم ركا اورماريهي بيرسب كي-

طالب علم "بيخ- توحيد، عدل .....» لرُكابيين ك كين يا يا تفاكه اعلى حصرت تعب موك -

نوا ب محس الملک - يه جاعت شيع طلبه كي ہے -

اعلی حضرت نے سنی طلبید پیش کر سنے کی فرمائش کی ۔ بنیا بخد مولوی عبدالسّد صاحب اتصاری مرح م کالج و اسکول کے بیچاس سے زائد سنی طلبہ جواس وقت فراہم ہوسکے لیکر ما صربہوئے ۔ اعلی حضرت سنے ان میں سے چند طلبا انتخاب کئے اوران ہیں سے اسپنے پاس بلا کرسوالات کئے ، جنول نے بالعموم میچے جواب و سے ، بجزدوا کیک سوالات کے جن کے تعلق خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ: ۔ وو خیلے سخت است یہ حضرت نے فرمایا کہ: ۔ وو خیلے سخت است یہ

قرأت قرآن اورايك ايسك بعداعلى صفرت نه ايك طالب علم على الدين كوساية وأرث عبد مي سيم تمين حركه ياد ويرست مهمين حركه ياد ويرست مهمين حركه ايد ويرست مهمين حركه ايد ويرست مهمين حركه ايد ويرست المارة ويرس

" يىمەدرىغ است وكذب دىدگونى"

در منع ندکرد جیسے ان کا دل جا ہے چیر زوسیے دو "اِس پرچیرزا ور نوشی کے نعروں کا وہ زور میں اسٹریجی ال گونجا را فیطن شایا ندختم مونے کے بعد

ایڈریس ایک نقری صند وغیریں رکھ را اب متازالدولہ نے بیش کیا جو دہای کی کاریکی اور سا دہ کاری کا ایکی مؤرد مقاا در بس میں کالج کی عادات جمید، صدر درواز ہ اسٹری یا الل مقبرہ ، سرسید کی تقویریں اور دولت انقالت ان سے نتاین محواب دیمبرا ور کال مقبرہ ، سرسید کی تقادیر المقی دانت پر بنائی گئی تقیس اور گول اور مینوی کالج سے بلال دکھورا ور آل کی تقادیر المقی دانت پر بنائی گئی تقیس اور گول اور مینوی نفاف آئیوں میں جڑی ہوئی جھولک رہی تھیں ۔ اندر سب سے اوپر اعلی صفرت کی اور اس کے دونوں جانب نواب فیامن عی فال ور فواب میں جراب می مقدیریں بنی ہوئی تھیں۔

ركت قدوم المرحم الركت فدوم المرحم الركت المنطبيكي لورت المالي صفرت كى يا دكار تشريف آورى سائم كرف كم سك دس بزار روبيكا مسيد سردارعلى رئيس لمبنى سائة عركب اسكا لرشب كم سك سات بزادر وبيكا اور احي نوشا دعلى خاس (كفوش) سائة زناية تعليم كم سلت نين بزار

اوّل الذكر كم مصرف كى بابت نشارستاى درما فيت كرسان براعلى مصرت ساخ جواب ديا كداس روبيدكى آمدتى نفته كى تعليم سي صرف كى جائے -

ان مالی فداکد سے علاد ہ غیر سوقے قع اضلاقی کا میا بی کی قعیت کا کوئی اندازہ ہی منیں ہورسکتا۔

محسل لملک کی کامل کی کامل کی سرور ہو جا با سے نہ ایک تشریف آ دری کی بجوسے بھا سے
اور کلفات سے منا نر دمسرور ہو جا با سے نہ ایک ہمری دنیٹری آ بدتھی جو طا ہری زیبائی آ رائن تعلیم اور ان کا قدر دا اس ہوتا ہے یہ آبدان دونوں تعلیم اور طریقی سے قدر قی طور پر ما نوس اور ان کا قدر دا اس ہوتا ہے یہ آبدان دونوں صور تول سے قدر تی ماس کشریت سے کالیج کی نمالفت با تیں ہم اقدین تک بہونجا نی گئی مقدر کو اس سے ملہ اصول و فو اکر کا ذہر نی شین کرنا بھی دستو ارتفاکالیج کی آبیدہ قسمت اور مقیس کہ اس سے ملہ اصول و فو اکر کا ذہر نی شین کرنا بھی دستو ارتفاکالیج کی آبیدہ قسمت اور قومی منزلت نیا ہ افغال سے ساتھ تا نیدی کو اسے برخوق می می کرنوا بیسی الملک سے ساتھ تا نیدی مقاوت کی میں انہوں سنے ہر موقع پرائن سے کا م لیا اور کا میا سب ہو سے فدا نے انکی کوست شوں میں برکت دی اور مشکور کیا ۔

الله سطف - نما الباعدایات یا بگار غیرمود له رہے دس بزار اور سامت بزار کی رقوم سایات من نظر منس آتیں -

## 2020

مطاف كا من قدورهوق منجك بدادطلباء اورصروريات تعليم كاظس

كرمارمقرر كئ كك ادريوس سيماري كالكيا-

عربی اور ساگس سے شیعے اسلان میں سائس کی تعلیم بست کم عی علی گردی سرا اسلان کی تعلیم بست کم عی گردی سرا اسلان کی تعلیم بست کم عی علی گردی سرا اسلان کی تقریم بست کم عی علی گردی سرا اسلان کی تقریم بست کم عی گردی سرا اسلان کی اور سند الله اسلان کی اور سند الله علی برن آف و طیز سائس اسکون کم بوگیا۔

ام یہ تعداد جو روزا فروں ترقی کر ری عی گرانگس اشان سے سنے ترود کا باعث عتی اور خوالم بوگیا۔ داخلہ کا تعلق برنسیل سے تمان سائم ارسین معا حب اکترا تریبی سکر شیری سے علم و الماع بغیر داخلہ کا تعلق برنسیل سے تمان سائم ارسین معا حب اکترا تریبی سکر شیری سے علم و الماع بغیر جیکے چیکے در نوکسیس نامنطور کرتے رہتے سفتے اور سے اکترا فریدی کی اسٹرا کک سے بعد تو و ذریئر کی عین سرا تی النول سے بعد تو دور شیر سائم الله کی سے المام کرد دی عتی کہ دو میں ٹرسٹیوں سے کی عینیت سے آمنوں سے میں اسلام کرد دی عتی کہ دو میں ٹرسٹیوں سے میں میں تو طالبہ داخل ہو دہ کریں دینی کالج میں جوطالبہ داخل ہو ان کی تعداد کو محدود کیا جائے ہوں کہ جو سے اگری تعداد کو محدود کیا جائے ہوں

مدیمی معلی د انتها تعلیم کا انتفام مبتر نبای کے لئے علما کی ایک کمیٹی قائم کرائی اب کا مرد میں معلی کا کم کوئی اب کا مرد کا دار اندایک کا مند میں تعلیم کے مند اندوں کے دوار اندایک کا مند مند کا میں دوار کا اس کے مند مندوں کا مندوں کی تعلیم کے دور کی المبتر مہاں تک دورت اور موقع مل خود تقریریں کرتے اور مندی کے دستے کہ ہے۔

نقد و سالات امرا دس المن محاظ سے بھی کامیا بی بیش بیش بی اکثرامرا دیجارے بڑی کوئی کو ایک لا مور میں بیلا موقع تفاکہ کی کوئی کو ایک لا کھر دو ہدی کی گرافت مقرد کی ، ہزائین سر آفافاں نے آئے ہزار پالنو کی گرافت مقرد کی ، ما ورہ سے ایک ہزار دوسو ، مالیر کوٹلدا ورجمود آبا و سے چھ چھ سو ، بھا ولیورسے دو ہزارا ورافغالتان سے چھ ہزار دوبید سالانه مقرد ہوئے ، رامیورسکے بھا ولیورسے دو ہزارا ورافغالتان سے چھ ہزار دوبید سالانه مقرد ہوئے ، رامیورسکے بومیسی بارہ سور و بید سالانه کا اضافہ ہو اگور نمشت نے بھی گرافت ان ایڈیس اضافہ کیا جستی سے ہوئی گرافت ان ایڈیس اضافہ کیا جستی سے ہوئی کرافت ان ایڈیس اضافہ کیا ہوئی کرافت کرافت کرافت کرافت کیا ہوئی کرافت کرافت کی کرافت ک

میمیل و همیرعارات این الملک نے قرصوں ادرا مانتوں کا حماب پاک کرنے المحمل و همیرعارات المحمل المحمل و ایک کارے ا کیمیل و تعمیر شروع کی اور شدولہ و سے ملندہ اور ایک صدر دروا زہ سے مغری جانب المحمل کی میرک کئی ادرا سکول میں کرے اور ایک بال کی تعمیر کی گئی ادرا سکول میں عار مجد یو کرے امان فرکئے گئے۔

نتن لائبریری، همیدمنزل ، برکت علی فا ل کیچرده م ، ۲ سان منزل ، نظام سوزیم کی کیل مونی -

مِيكُذَا بْلِ إِنَّ سِ اكْرَرْنَ إِسِيشْ الْمُتَازِلًا تُوسَ إِنَّ سِ الْرِيلَةُ لِأَوْسِ اللَّاحِيا بَه

صدر دا ده ، بیک ننرل کی جدید عارتیں تعمیر کی گئیں - اعاطہ کی بہت سی جالیا ن بیں بیعین دیگر نی عار توں کی بنیا دوالی گئی اوران پر کام شروع کیا گیا - ایک بهت برا تطعه اراضی ۱۲ بیگه کاجهاں اب سائنس کالج ہے مصل کیا اور صاحب باغ سے حصول کی کا در دوائی سنے مصول کی کا در دوائی سنے مصوبی کی -

معید کی تعمیر کا کام می جادی کیا ، مینا دا در گذید تیا د موث -

## مخفطلان فيعربند

نواب ماحب سے حیدرآباد ہیں مکومت نظام کی جو فدمات کی تھیں دہ بے صلہ ہیں رہیں۔ اعلیٰ حصرت نظام سے ان کوخطا بات عطا کئے ادران ہیں سے ایک خطاب قد تمام ہند وستان میں آنامتہور ہوا کہ اُس کی روشنی اُن سے مہی نام ہر بھی فالی آگئ ۔ لیکن برطا قدی حکومت ہیں ان کی فدمات کی قدر د منزلت اعمرا عمران کی فدمات کی قدر د منزلت اعمران میں ان کا نام بذایا۔ ہوت کے با دیجہ و اغرازات حکومت کی فہرست ہیں ان کا نام بذایا۔ اس کی دجہ یہ ہی ہوسکی سے کہ آنیدویں صدی کے آخریک ریاسی عمد دار ذکو خطابات دیا ہے میں حکومت می اطاعتی۔ البید حیدرآبا دیکے دزیر دن کا توروایتی حق ان کم ہوگیا تھا گرد دسری ریاستوں میں بانج چھ بھی خطاب یا فنہ نہ سے ۔

برطانوی مهند میں بیلک خدمات کے صله میں نواب محسن الملک کو لیفیناً استحقاق تھا کرعام دولج کے مطابق وہ اعزاز است سے سرفرا ڈکئے جائیں، جنانچ سلنٹ فیلم میں ان کو تمغیر طلائی قیصرہ مند عطاکیا گیاجو خدمت عام کا ایک جمیتی صلہ سے اوراک تو بر میں ہنرآ تر سرجمیں لاٹوش نے کالج درنٹ سے موقع برخسب قاعدہ وہ تمغیر بہنا یا، یہ ایک جمی بات تھی گریز آ نر نے تمغیر بہنا ہے وقت جو تقریر کی وہ بہت انجہب اور معنی خیر تھی۔ اُنوں سے فرمایا کہ: ۔

دد دو مرافرض بیر ہے کہ میں لیے دوست آنریزی سکر ٹیری مدرستہ العلوم علیکی طرفہ کو تمغہ طلائی فیصرہ ہمند بہناؤں، جو ہز اسلیسنی والبسرائے ہندسانان کوعطا فرمایا ہے۔ مجھے اس امر سکے اظہاری صرورت میں کہ بیرع نت صرف آن لوگو کو بختی جاتی ہے۔ مجھے اس امر سکے اظہاری صرورت میں کہ بیرع نت صرف آن لوگو کو بختی جاتی ہے۔ بختی جاتی ہے معصروں کی ہے لوٹ خدمت کردھیتے ہیں ضلوص سے ساعتہ ہمند وکستان کی فلاج سے سلئے لیے کو وقعت کردھیتے ہیں مسرسید کی وفات سے بعدست میں سنے مولوی سید مهدی علی فال سکے مسرسید کی وفات سے بعدست میں سنے مولوی سید مهدی علی فال سکے کارناموں کو لینورو مکی اس اور تھبکی معلوم ہے کہ آن کی جانفتانی ، فوتن بایی اور تھبکی معلوم ہے کہ آن کی جانفتانی ، فوتن بایی اور صائب دوبارہ اور صائب دائے کی نوبی لیک پراحسان کرنے والا) کاخطاب دوبارہ طامل کیا ہے جس نام سے کہ وہ زیا دہ تر مشہور ہیں۔ اکداہ یہ شوبیت الحقیقینی فیصل کیا ہے جس نام سے کہ وہ زیا دہ تر مشہور ہیں۔ اکداہ یہ شوبیت الحقیقینی فیصل کیا ہے جس نام سے کہ وہ زیا دہ تر مشہور ہیں۔ اکداہ یہ شوبیت الحقیقینی المام

اس کے بعد نواب صاحب سے شکر میرا داکیا اور تقر بہت کر میری خدمت وصلہ کے مقہوم میریمی روشنی ڈالی اُنٹوں نے کہاکہ : ۔

جوعزت برايسريل محميى قيمر بهندكى طرف ست مجه وى كى بهيس اس كا

له تقريرانگريزي سي سيكن فرا نزع بيست واقعنائه -

تہ دل سے شکر ساداکرتا ہوں اور ہر فرد رعیت کے لئے ہو عزت کداس کے بادشاہ کی طرف سے ملے بنایت فرادر قدر کے لائن ہے اور مجھے اس کی فوشی زیادہ تراسوج سے ہے کہ اُس مبارک ہا تھ سے مجھے یہ تمنہ ملا ہے جس کے لیے زما فہ حکومت میں منہ صرف ایک فرما نروا سے صوبہ کی حیثیت سے کام کیا ہے بلکہ بطورا یک محسن اور مربی کے بیشنوں کا کواظ دکھا ہے اور جس کے زما فہ حکومت میں ہر مقت و فدم ہی اور جو اس کے بیشنوں کا کواظ دکھا ہے اور جس کے زما فہ حکومت میں ہر مقت و فدم ہی اور جو اس کے اس کے گر دیدہ ہور ہے ہیں اور جو اس کے رمیان کر دیدہ ہور دالا اس کے کی اور بینی احسان کہ مجھ برآپ سے نیز دیک ہوتی میں موسکتے گر حفور دالا اس کنے کی اور اپنی معافی جا ہتا ہوں کہ میرے نردیک ہوتی جو تحقی کو کی فدمت اپنے ملک اور اپنی قوم کی کرے اُس کی فدمت ہونی چا ہے نہ کہ کو کی خطاب یا ڈکور شین ، اِس کے کہ اس سے اُس کی فدمت ہونی چا ہے نہ کہ کو کی خطاب یا ڈکور شین ، اِس کے کہ اور دو مرسے لوگوں کو بھی ۔

یا ڈکور شین ، اِس کے کہ اِس سے اُس کی ہے دیاا ور پاک فدمت میں خود غرفنی کا خیال بدا ہوتا ہے اور دو مرسے لوگوں کو بھی ۔

صلہ کی خواہم تن - سبح ول سے بے عرض خدمت کر سے پر محدو دہنیں رکھتی کائل میں ایساخوش نفیب ہوٹا کہ میری ناچیز خدمت اگر در تقیق ت کوئی خدمت اسے کسی صلہ یا تمخہ سے طبے سے پاک دہمی اورا کر مجھے معلوم ہوٹا کہ کوئی صلہ میرے سلئے بحویز کیا جا با ہے تو میں نہا بت ا وب سے اس کی معافی جا ہٹا ۔ گراس سے حفود رہ خیال نفر ما دیں کہ اس شاہی عطیہ کی میں قدر ہنیں کرنا بلکہ میں در تقیقت اسکی ٹری عزت کرتا ہوں اوراس خیال سے کہ یہ ٹرا نبوت آب کی خوشنو دی اور مہر مافی کا عزت کرتا ہوں اوراس خیال سے کہ یہ ٹرا نبوت آب کی خوشنو دی اور مہر مافی کا

حصنوروالا! آب نے لینے زما نہ مکومت میں جواصان کالج پر سکے ہیں اور آپ سے مبارک عمد میں کالج سے جس قدر ترقی کی ہے اُس سے عام سلمان جواس وقت موجود ہیں ممنون ہیں اور آبیدہ اُن کی نلیس نے کرگزار رہیں گی اور آ پ کا نام نای بهینهٔ ملانون مصفیهٔ دل برگده ربهگایم سب کی دعا سه که خدا وند ما لم آپ کو است که خدا وند ما لم آپ کو ا این دهن میں شاوادر تندرست رسکھا درآپ این دطن میں بی ہم کو ادر ہار سے کل ج کو یا داورآس کی مدد کرتے رہیں ؟

ہر اور مسرئیس لا فومنی اسلامی کوئی شک بنیں کہ ابتداسے آج تک بہت سیطیں اور در گر مسرئیس لا فومنی ان کو بندان صوبہ اور دیگر انگریز حکام نے جن میں دلیسرا سے یا گور نران صوبہ اور دیگر لیکن آن سب میں مربا بنایں سب سے ذیا دہ اخلاص وجن اور تحب بت قلبی کے ساتھ محقیں اُن کو عام ملما نوں کی ترقی سے دل بی متی ، سرسیدا ور نواب مسل لاک کے ساتھ مخلصا مذالفت میں اور اس اوارہ کی مبیودی سے دلی تعلق تھا ، آبنوں نے سرسید کی وحلت کے بعد ج خطرات عظیم محقے اُن کے دور کرنے میں آنریری سکر شیری کی ہر موقع پر معاورت کی ، اُن کی ذاتی نیکی اور سی عجبت مختلف صور توں میں جلوہ گررہی وہ جا دمر شبہ معاورت کی ، اُن کی ذاتی نیکی اور سی عجبت مختلف صور توں میں جلوہ گررہی وہ جا دمر شبہ معاورت کی ، اُن کی ذاتی نیکی اور سی عجبت مختلف صور توں میں جلوہ گررہی وہ جا دمر شبہ معاورت کی ، اُن کی ذاتی نیکی اور سی عجبت مختلف صور توں میں جلوہ گررہی وہ جا دمر شبہ میں اُن میں اُن میں ما تھ لا اُن کے ۔

یوں توان سے مذبات ان کی بیک تقریروں سے بھی معلوم ہوتے ہیں کئیں ہسس موقع پراُن کا ایک برائیوسٹ خطامیت زیادہ وارسپی سے پڑھا جائیگا ایسے ہی خطوط مہلی مذبات کا آئینہ ہوتے ہیں۔

ہرا ترکا برائیو می خطموسوم المراب استان کردہ ہے ہیں گئی کے خطول کا جواب ادسال کردہ ہیں لیکن میں خاسفال کو اے ف اکرنا ہوں کہ آپ کا ایان پرج آپ نے الملک اور نیز اُس زیر دست اطیال کی ٹی برج کہ ایج کسینٹ کا نفرنش فعقد ہُ اکھنڈ سے حامل ہوا اپنے قامے آپ کواہی ولی مبادکیا و کا خطاط کھوں بسٹر بٹار نے بجہ سے کا فورن سے متعلق میت بچھ کہا ہے اور شجے اِس کے بھین کرنے ہیں کوئی شک انس کہ وقتر آپ کی تقریر کا اثر تفاص نے حاضرین کے خوابیدہ جذبات کو بیدا رکر دیا ہیں مرکد لکھنڈیں ہمدل کا اور جھے امید ہے کہ جب کھی آپ کھنڈی آئیں گئے تو آپ سے ملاقات ہوگی ۔

ہوں کا اور جھے امید ہے کہ جب کھی آپ کھنڈو آئیں گئے تو آپ سے ملاقات ہوگی ۔

آج مشرفیا میں علی خال سی ، ایس ، آئی سے جھے طلاع دی ہے کہ دہ آپ کو ساپنے اس ادا دہ سے متعلق تحریر کرسے دالے ہیں کہ آپ «اس باست کا اعلان کر دیں کہ وہ ایم ،

اس ادا دہ سے متعلق تحریر کرسے دالے ہیں کہ آپ «اس باست کا اعلان کر دیں کہ وہ ایم ،

سے جو خود

دي گي تعمير انا جا جت بي "

عالما آپ کوئین ہوگیا ہو گا کہ میں گالج کانخلص قیمی دہی خواہ ہوں ادرمیری طرف سے آپ کواس بات کے یقین دلا سے کی حنیدا ں ضرورت باتی منیں ۔

## ني ما حاور مري المحالي المحالية

قدیمی خدمات ای جزئیا ت اور کلیات کا عالم ہوتا ہے تولوگ اس کوند ہی عالم اور کلیات کا عالم ہوتا ہے تولوگ اس کوند ہی عالم کمن گلتے ہیں، حالان کہ وہ فض ند بہب کی سنبت منیں جا نتا کہ دہ و نیا بین کس طحے پیدا ہوا اور اس سی تعنیراورانقلا بات کن وجوہ سے پیدا ہوئے۔ و نیا میں تمام فرا ہمب کی ترقی اور تنزل کم وں کر مہوئی۔ کبوں وہ بن کر گبر گئے۔ اس کو سوائے اپنے فرہب کے و نیا کے اور فد بہب کی تا گئے۔ اس کو سوائے اس کی ایک کے ایک فرا ہمب کی ایک کے ایک فرا ہمب کی ایک جزئی ذریک ہوئے تھی ایک فرا ہمب کی ایک جزئی ذریک ہوئے تا ہے جن کو کرئے تھی ایک فراجب سے جزئی ذریک ہا ہے جن کو کہا تا ہم ہونا جرب سے جزئی دریک ہا ہے جس کو کہا تھی ہمیں ہوتا جب تک و فیف ند ہمب کے حقائی سے آگاہ جو ایک مذہب کے حقائی سے آگاہ جو ایک میں بی تا جب تک و فیف ند ہمب کے حقائی سے آگاہ جو ایک میں بی تا جب تک و فیف ند ہمب کے حقائی سے آگاہ جو ایک و میں ند ہمب کے حقائی سے آگاہ جو ایک میں بی تا جب تک و فیف ند ہمب کے حقائی سے آگاہ جو ایک میں میں بی تا جب تک و فیف ند ہمب کے حقائی سے آگاہ جو ایک میں بی تا جب تک و فیف ند ہمب کے حقائی سے آگاہ جو ایک میں بی تا جب تا ہم ایک میں بی تا جب تا کہ ایک میں بی تا جب تا کہ بی تا ہو بی کو میں بی تا جب تا کہ بی تا جب کے حقائی سے آگاہ جو تا کہ بی تا کہ بی تا کہ بی تا کہ بی تا کہ بیا کہ بی تا کہ بی تا کہ بیا تھا کہ بی تو تا کہ بیا کہ بی تا کہ بی تا کہ بیا کہ بی تا کہ بی تا کہ بی تا کہ بی تا کہ بی تو تا کہ بیا کہ بی تا کہ بیا کہ بی تا کہ بی تا

ك متازالدولد نواب سر-

ك ممادلائوش بوردى إدى -

سه ۲۰ بزاركو برهاكراش بزار دربير كئيس سيعارت نعير بوئ.

يصفت مولوي مهدى على مين عنى كه وه هيفت بين مذهبي عالم تفاوه فقط مسلما نون كے ضبيعه اور سنی ،غیره فرق ل مے ندم ب ہی سے خوب واقعت نر تھا بلکہ وہ دنیا سے تمام ندا ہے مقالق سے اکا ہ قفا اس سے دنیا کے فرام ب کاعلم حال کرنے کے لیے اپنا ہت ساوقت أنكرنري كما وں مے مطالعہ میں خرج كيا تھا اور يون كما يوں سے ترجيه كرا نے بيل نيا روبيبية مجي صرف کيا تفا۔ د نيا سے تأم مٰدا ٻه ٻ کي ما رسخ اس سے و مين ميں انہي موجو د تقى مبيى كداسينے نربهب كى - وہ اور ندا بهب كوجان كراسلام كى بر ترى اُن يرابت كرته غفاه هلما نورك تما معصبات اور توبهات كوقرآن اور مدسيت اور علما ك قول سے استدلال کرسے دور کرنے کی کومشش کرتا تھا۔ دہ قرآن ا در حدست کے موافق وہ نهیمی اصلاحیں تبا ما تقامن کا بونا اس زمارہ پی صرور ی سے ۔ د وموحدا سے کم کلام کا تقاجس کی اشد صنرورت اس زما مذہبی اسلام سے کیے ہے۔اس باک نفس عالم کی کوشش کانیتجہ یہ ہوا کہ اب اسی سے طریقیہ اس سندلال کی بیردی سنروع ہوگئی ہے اورآ بندہ اور ہمدتی جائے گی اورائس کی تام تصنیفات کی قدر ٹر ہمی جائے گی أس في قرآن نسرىف اور مدسين كروا فق اسلام كى الني سك وكفا فى كدمهذب تومون میں اسلام کی سبت جو غلط رائیں دی جاتی تھیں وہ بدل گئیں۔

ز رهمس تعلما مولوی د کارا نشر مرحوم )

مري تصيفات و اليفات الدركال الم ماحب عن بجرايات بينات المريد المالية المالية

کے یہ کتاب ہے ہم کا کہ میں اس کے اعلام اور دیبا جہیں اس کا موصوع اور سب تالیف باین سما گیا ہے شعبہ کئی کے مباحث میں اس کی خاص عظمت ہے ۔

که احیارالعدم کی تن بلیجیت کا انتخاب سے اور شنوی مولانا روم کی حکامیس اورا شعارا وربعین موقعوں بردیگرکت کے مضامین کے اقداب اے بھی شائل ہیں۔ د الیف ہنیں حبوری الیکن وہ مضامین جو ہنڈیپ الاخلاق میں شائع ہوئے بجائے خود مشقل رسائل ہیں اوران سے مطالعہ سے مولوی دکا را لله فا ں سے جو کچھ ندہمی خدمات معمقل کھاہے اس کی لفظ برلفظ تصدیق دیا گید ہمدتی ہے ۔

ندوه کی تا سید انده و العلما دا و دطریقه تعلیم عربی کی ملاح سے لئے تیام دادالعلوم ندوه کی تا سید انده و العلما دا و دطریقه تعلیم عربی کی ملاح سے لئے تیام دادالعلوم ندوه کی تحریک کی توسیم المام کے اصلاس کا نفرنس مقده علی گرفته میں نواب محسن الملک سے اس تحریک کی امدا دستے سئے ایک در ولیوش بیش کیا اورایک پر لطف نمیدسے بعد قدم کو مبادکہا و و بیتے نہوئے کہا کہ: -

پھر آئنوں نے علمائی کوسٹسٹوں تخفظ علوم ند ہرب کی صرور توں اور ہلما نوں کی قدیم علی مساعی پر تھریٹیا ایک گھنٹہ تقریری ، اس سے افرسٹ تعلیم یا فتہ طبقہ اور تعلیم عبد بدسے حامیات بیں تحرکے ندوہ سے سائفر فاص ول جبسی بیدا ہموگئی -

اس سے بعد حب سرانٹونی میکڈا نل کی حکومت میں رین خر کمیٹ شند نظر آئی علم اپر حفی دلیس تعینات ہوئی اور کشالہ و میں ایم ، ک ،او مکالج کی درش سے موقع پر نیز آنر نے حسب ذیلی فقر ہ سے تحرمک ، مدوہ سے اضار نالیسند یدگی کیا کہ : -

در آپ سے مطالب منی کمیں لوحباص اپنی ذات پر بھر و سد کرسے اوراہیے کولن کے ہتیاروں سے مسلح کرمے سے ہوگی ہو زما مذحال کی تعلیم کے ذریعیہ سے حامل ہوتے ہیں آپ کو کفرد الحاد کے الزام کے الدیشت یا ندوہ کی اس خواہم ت سے کہ آپ ہرائے قاعدوں برقائم رہیں اپنے پیچیا مقصد سے تخرف ہونا مناسب میں ہے، قومی الملح اس طریقی سے منیس ہوتی ہے اور زما منطل کی آرائی جدید میں یا دوں کے ذریعہ سے آرنا چاہئے یہ

و کردردوں برایک خون طاری ہوگیا خودعلی گڑھ میں نوجا نوں کی ایکے عت

عالف ہوگی گرنواب بحن الملک اپنی دائے برقائم رہے ، نہی ٹیوٹ گذف میں ندوہ

کی تائید کی اور بر آنری نقر برکا انرائل کرنے کے لئے ایک نمایت برزور و کوشون

کھا اور بھر سندہ کے جیس یو نیوٹ کی گیش میں جربیان ویا اُس میں ٹی تائیڈ تا اُس کی

نویل میں مدیمی میر اسے

نواب میں مدیمی میر اسے

ناص کر جین کا باعث تصور کرتی ہے جو بھی غیر سلم او ہر تیجلیم کے خیالات کا علی ہے

نیا بھر اور اور میں ایک جاعت کی میں نہی تعلیم کو ہندووں کے مقابلہ میں بیچھے

دہ جانے ہوں اور میں میں جو بعن غیر سلم اور تیجلیم کے خیالات کا علی ہم تیج بیان میں نامی میر اور کی ہوئی اور اور کو میں نامی تا میں میں اور اس ماحی سے نان کی تروید میں خوا تھا یا

نواب نی میروں تھی ہوئی کرنا میں اعلی ہما ہیں تر دورا وروئی ہی میٹری تعلیم میر دیں سے میں اس کی صرورت واہمیت طاہر کی ۔ اب کر بھین میں نہی تعلیم من دیتے سے نمائی خیالات والی شرورت واہمیت کا ہر دور

ایک نیا نبوت الما ہے -کالیج میں آئی ہی تقریر موقع موقط وغیر اسی مذہب ندمب تفاکد سم الاماء سے من آئی جب موقعہ طلا اسلام میز قو د تقریر میں میں بنہور علما کو کلج کی طرت راغب کیا اورا آن کے دعظ کرا کے اور مذہبی تربہ یہ وقلیم کا نظام قائم کیا ۔

## سای فرات

نوا محس للک سے فیاض ازل نے نواب جس الملک کے ذہن دولغ کو اساسات ك ك خاص طورير موزون بااياتها ، أماده افكار عقائد كي تقييداري ادر مرزا بوركي دُيني كليري ك زمانيس سرسید سے علاوہ مشرک اور ہیوم کی تربرت وصحبت میں مندوستانی سا سات کے ك مشرك اوم يوم أماوه اور مرزايد رمين كلكرست جهنون ف سب سع بين آل انشواجمعية كاخيال ظا بركيا ، تاكدوه بهنديستان كىسياسى ترقى كے الى بندى عمرانى زندگى مين زگى بدا كرس اننون في كلكترك كريحوسون محام ايك كمتوب مفتوح المفكر المفين الجعارا كر اس تحریک کی رہبری کریں ، وہ نوا مجس الملک سے تفیق د مربی اوراً ن کی قابلیت سے بڑے معترف مقع، خِالْخِهُ حيد رآماد جات وقت آنوں سے جوسا رشفیک دیا تھا اس میں ای دیانت ومحنة ورفراست وستعدى اورزير كي مع مقلق لكها تفاكه" ميسب صفات ان مي اتني وست سے ساتھ جمع میں کمٹ ید ہم کسی اور تی خص میں ہوں" نیز لینے تام الحت ہندوستانی اورانگریز عمدہ داروں سے مقابلہ میں ان کو ترجیج وسے کوا ورہر شکل، دقیق اور سننے کام کوخوبی کے ساعة انجام نینے کی معرفیت کرتے ہوئے تخر مرکما کہ " ننا برت تنجب کی ما ب سے کہ با دج داسس اعلی ورجر کی لیافت کارگزاری سے ایساتحق حوایک ریاست اورصد رہ کا انتظام نهایت عدہ طور بر کرس سے اب مک ایسے اونی عمدہ پر مامور سے عبیا کر تحقیلداری و و می مجسٹر شی ماجد م ہے اور د ہ لوگ جواس سے سب صفات میں کمتر ہیں عدہ اور معزز عمد سے پائیں ، اب تأخیر ب سرکارا اگریزی کی مازمت سیمتعنی بدرہے میں اس سے کداس سرکارسے منوزائی ایاقت كاكونى نىتى بىتى المائة ئولف كومسٹرك اروسويم كاليك خطابى دستياب موالمين اس مي كوئى قابل ذكراب منين ايم المي تعلقات كاصرورا مدانده مواسب

اسی سال کانگریس عبی قائم ہوئی تھتی ، اس کے ابتدا بی مطالبات میں ہندوشانیو کا اعلیٰ عهدوں پر کفرر میں ایک اہم مطالبہ تھا۔

سول مسروس مسروس میں سیماوت کرکی سی اور بدائی جا اس کو پوراکیا جا دائی کا کم برواجس میں شہادت کے لئے نواجئون الملک بین نوی سے کے لئے وہ اس مطالب مولید تھے اوران المیاذات کونالب مذکرت تھے جوانگریزوں اور بہندوستانیوں سے تقروات میں رکھے جاتے تقالیکن ملی حالاً کے لحاظ سے تقروات کو دوعوں مقابلہ، پر محصر کر دینے کے بھی خلاف سے ، آبنوں نے ان دو نوں امور کم متعلق اپیا مرال و مُو تربیان بن کیا کہ کمیش کے ایک ممیر شریر یو رافع سے کا ط سے اس کوزیا دہ توجہ کا سیحق قرار دیا۔

ان کی دائے ہندوستان دائکستان دونوں جگہرسپندگی گئی نواب مدی میں فعظ فواند خیک سے فعظ فواند میں مائٹ سے فعظ فواند خیک سے مائٹ سے سامنے آپ کی شا دستا کی میاں بھی ٹری تعریف ہے ، آج مضعت صدی گذر سنے پر مجھی میں اصول قائم سبے دواسی اصول کی بدواست جب تک کرسلانوں نے تعلیم میں کانی ترقی میں کی ان کو اکثر کا میا بی مہوئی -

نبشن كالكرس سياختلاف إنيش كالكرس كالبلاا ورباقا مده اجلاس مششاعين منعقد ہوا ووسال بک اس کے اصول کا ر نیطنسر كريے نے بعد مسرمسيد سے اس كى مخالفت بس مقام میر فقہ ۲۷ وسمیر مشملہ کو ایک موکت الآرالیکي دیا جوان کے رفقائے کا را درجسام مسلما نوں کی مسیاسی بالیسی کا شکب بنیا د بنا - اِس فع پر بیققیت بھی ذہر تین کھی جا ہے کہ زوال وانتزاع سطنت تعليك سائق انسوي صدى شروع موست مى ملايا إبنيه ا میں بڑے محنت و ورا نبلا میں داخل ہوئے تھے اگر جدا اندوں سے اپنی قسمت نمی حکومت سے ساعة وابستة كردى عى ليكن قدرتى طور يرمنده اس قدر جدر عهد ماصى كو عبول سكتے محقے ا در ہز حکومت جدید کی بدگلا بنوں سے محفوظ رہ سکتے تحقے ، پھرا گرجہ ہند درستان یں ان کی قرت ختم موکی تھی لیکن ان میں عالمگیراغوت کا رسنستہ تھا و نیا کے دوسرے ملکول میں ان کی سلطنتیں موجو دلھیں اور در کجیتنیت سلما ن ایک زندہ قوت سکتے ، آن ہیں ا ورعبيا بي ما لك من ندم بي وسياسي رقاب قائم عقى ، براس وصر حكومت كوم ندوسًا ن مي جواطبينان مندوون يرمهوسكما تقاوه ملما نور كي سنيت جلده المنس موسكما عقا-

مسلمان البیت انڈیا کمپنی سے تسلط کے بعدا متیاری حقوق واضیارات سے حووم اورا قتصادی طور پر برباد ہوسے کے با وجود اپنی حالمت پر قائے ہوگئے کتے اورا آمید مقی کہ ان پر حکومت کا حلداعما و قائم ہو جائے کا لیکن عشر شارع سے واقعار غدرسے وہ کونا گوں مصیبتوں میں محصین گئے۔

د انگریزوں میں بہت سے اس ما بت سے بڑے نو اہم تمرند سے کہ نیخ سے بور اہند شاہو سے) دل کھول کرانمقا ملس اوران سے خصر کی اگٹ سلما لوں سکے خلاف ناص کر مجھڑ کی ہوئی تقی حن کی نندے بہت لوگن کا خیال ڈیا کہ وہ فدر سکے عرک ہوئے ہیں " چنا نچہ فتح

۵ مرتهد ورمارسيس عليكرده منتقلي و وي اع

ے بیڈسلما نوں سے دل کھول کرانتقام لیا گیا۔ یک میں میں ایک سے د

سر المعددة مرسله يدك خاص بم نه بهون اورانگویزون که در میان عدادت سب سے نیاده می ، ایسے دقت برسی خاص بم نه بهون اور کی قوم کی حابث سے آن وسیلوں کی نتبت بهت کم غوریا توجه کی توقع عی حس سے بھواتفاق موسیلے اور مصالحت کی بهت کم اُمید یا خواہم ش مرسکتی عی جرصیب بمرب بر بڑی عی وہ نها بہت بولناک عتی اور جو انتقام قوم کے ایک فرقہ سے لیا گیا اس سے باعث بهت بلارصالحت کا خیال بنیں بوسکتا تھا یہ فرقہ سے لیا گیا اس سے باعث بهت بلارصالحت کا خیال بنیں بوسکتا تھا یہ

مین مرسیمید مین مین کوخدای ایم میسیت پس ایک نجات د بهنده بنایا تفاکسس الهتاب انتقام کو تعنید اگریسے کی کوسٹسٹ کی اتفاق سے وسائل پر توجہ ولائی اور مصالحت کی خواہش و آمید بیدا کر دی -

یه کوستش بنوز بورسے طور پر مابد و ریز به دی گئی که نبگال کی د با بی تحریک نے ایک نئی محصیدت بیں محبینا دیا ، نهسگا مرکم خدر پر مابده قیره سال ہی گذرید عقے که متهور و معروف داکٹر مہذر سندانی میں گذرید عقے که متبور و متان و اکثر مہذر سندانی میلان اب مجی بند و شان میں گور فرنٹ انگریزی سے سائے موجب خطر ہیں جیسے کہ ایک تدت سے موجب خطر ہیلے آتے ہیں گار فرن می نجا ت و بهذه ( میرسید) اس تارزه آفیآ و سے بچاسے نے کے لئے بھر سید میں ہوا اوراسی لئے انگلتان و بہندو کرستان میں اس میدب ستعلہ کو میر دکھیا میں این جو بہدی موڈ ان کی میرد دی کا الزام رکھتے سفے اور سلانی ریاستوں اور شہروں میں جوش اور پر لیکسازیوں میرد دی کا الزام رکھتے سفے اور سلانی ریاستوں اور شہروں میں جوش اور پر لیکسازیوں سے وجو دکو خو فناک صورت میں میان کرنے تھے ۔

ابنداسے اس کی دہری نیکال کی تعلیم مافیۃ جاعت کے ماتھوں میں تھی اور استاہ میں میں ایک انتہا اسے اس کی دہری متی مثل اور جا کی تھی مثن ارد کا کا مدی تفاوج ویس آگیا تھا نیکال میں اس تھر کا یہ وہ طبقہ جو کال سسیاسی آزادی کا مدی تفاوج ویس آگیا تھا نیکال میں اس تھر کا یہ دوائیاں ہی کی تفیس اور اب کداس جن سین تعلق تعین اور اب کداس تھر کا یہ نے نیکال سے وہ سر سیاسی ویوں ایک شخص در دوائیاں ہی کی تفیس اور اب کداس اس کا اصول وطرین کا رحکومت کی نظروں میں خطر ناک مقدود مہوا، گور نرجنرل اور صوبہ سے گور نروں سے اس کو ابغا و سنا کے مقرا وف سمجھ اور ان گور نرجنرل اور مقدنیا ستا وقت کا لحاظ ہم تا ہے ، سر سید نے اپنی لوری طاقت سے سلمانوں کو مقدنیا ستا میں اور اس بی کا ایس کی اس جو ان کا دو کا اور کا میں اور کا اور کا اور کی نیا ہر سر سید یہ کی تاہی ایس کا اس در جرمقبول ہوئی کہ وہ سلمان کو بھی جو انتخاب خوالی نیا ہر سر سیار اور کو کا دیند اور کا نگریں سے ابرا ویلی کی گرمسلمانوں کی مقدنی ایسی مہوگئی۔

نواریس الملک کا انگلت ان می الملک می میرسدک راسی می است می میرسدک راسی می میرسدک راسی می میرسد کا میر

انگستان گئے قود ماں لیمرل مکومت کا دُور دُور ہوتا ، مزدور دوں سے حق رائے دہدگی کی خیگ زور برخی ، مشرکلیڈاسٹون آئر لینڈ سے سلنے ہوم رول کی ہمستم حاری کرنے سے مقدمی میں جی جوس تھا - دونوں تھیمہ حاری کرنے سے مقدمی کا فی خور و سے مکانگرس کی رفیار ، اُس سے مطالبات اور نحالف آرا وا ذکا ریر بھی کا فی خور و خوب ہور ما ہما اس مورج برنوا ریحس الملک نے مشرکلیڈاسٹون سے ملاقات کی اوران سے میانل میرب کا تعلق مسلما نوں سے تھا تیا دلۂ خیال کیا ۔ اوران سے ساتا ہور کا در برخیال کیا ۔

اس زما مذمین انگلتان سے ترکی ومصر سے متعلق جومالیسی اختیار کی تقی اُس سے اسی اخ ت اسلامی کی بنا برسلمانان مندسے قلوب بھی سے میمین سکھ ، قریب قریب اسی عرصہ میں سرسیدسنے نمایت در دسے کہا تھا کہ: ۔۔

دوجب به بست سئ ملم مطفنتر موجه دهیس قربهی ان بی سے ایک سلطنت کی تباہی
پرزیا دہ افسوس بنیں ہوا تھالیکن اب جبر صرف جند سلطنت یں باقی رہ گئی ہی
ہیں ان بیں سے ایک چھوٹی می سلطنت سے ضائع ہوجا نے کا بھی اصاس
ہوتا ہے اگر ٹرکی کوفتح کر لیا گیا تو وہ بہت ٹراصد مہم دکا کیو کلہ دہ اسلام کی
دول غلی میں سے آخری دولت ہے جو باقی بچی ہے ، ہمیں بی خطرہ ہے کہ
میں ہم ہیودیوں کی طرح ایک الیی قوم بن کر مذرہ جائیں حب کا بنا ملک کوئی

کے عدہ و داد سے ادرا دھرکی عرصہ سے حکومت نظام سے دابستہ ہیں، قوم کے متہور فادم ہیں، آج کل دہ عبد رآباد کے بولیٹل ادر فعانشل سکر سٹری کے اہم عبدہ برفائز ہیں جو نکہ ان کی خواہش بید ہی کہ وہ ہندوستان واپس ہو سے سینے انگلستان کا دورہ کرلیں اس کئے بیچھلے ہفتہ اُنہوں نے مشرکلیڈا سٹون کا دعوت نا مرقبول کرلیا حب سی ان کو ہا ور ڈن کاسل (قصر اور ڈن ) آئے سے لئے مدعو کیا گیا تھا - رہستہ میں وہ مانج شرکھ ہرے ، جمال اُن کا استقبال مشرکھ نیس اور مشروا ڈس نے کہ بیا مرد کو کیا گیا تھا - رہستہ میں وہ مانج شرکھ ہرے ، جمال اُن کا استقبال مشرکھ نیس اور مشروا ڈس نے کہ بیا و دکھی میدر آبا و سے و دلیے سے مقامات کی سیری ، حیشر میں بیجہ را برطسس سلے جو کھی حیدر آبا و سے اس سٹنٹ رزیز نش سے ، بیاں سے یہ اصحاب قصر با در ڈون پہنچ - جمال سٹر کی خوار اسٹون سے نہا ہے ۔ جمال سٹر

سیلے ملائے ہیں ایک تجارتی جہا ز کنگس مل، نامی ہند درستان دوا نہ کیا تھا اور یہ معلوم کرنے پر کہ ہمدی علی کا بہاں سب سے بہلا سفر یا ورڈ دن کاس آئے نئے کا سات معلوم کرنے پر کہ ہمدی علی کا بہاں سب سے بہلا سفر یا ورڈ دن کاس آئے نئے کا سنت کر یہ اور آئی اور بنر یا کمین نظام کے نایڈہ سنون کا نام اور تنہرت ہند وستان اور انگلستان دونوں میں شن ہیے ہیں ، بیمر آہنوں سے اس خطاکا حوالہ دیتے ہوئے جو انگلستان دونوں میں شن ہی ہیں ، بیمر آہنوں سے اس خطاکا حوالہ دیتے ہوئے جو مشر گلیڈ اسٹون نے سال رضا کہ سے اس میں کہا کہ ہیں آئی کا نما بہت شکر گرار ہونکا اگر آئی لی زبان نے ایک رسالہ میں کھھا تھا ، کہا کہ ہیں آئی کا نما بہت شکر گرار ہونکا اگر آئی لی زبان سے بھی یہ فرما ویں سے کہ آپ باسٹندگان ہندسے بالعموم اور آن کے (مهد سولی کے ) ہم نہ ہمیوں سے بالحقوم ہمدر وی رکھتے ہیں ۔

مشرگلیڈاسٹون سنے کسی قدر شرح و سبط سے ساتھ اپنے ان دوستا نہ اور ہمرد آ عذبات کا ذکر کمیا جو ہندوستان اور اس سے باسٹ بندوں کی طرف سے اُن کے ول میں موجزن سقے اور یہ بھی فرمایا کہ جو خط آئنوں نے سالار حباک کو لکھا تھا آسے آن سے آن آرا وافکا رکا ترجان تقدور کیا جا سکتا ہے جن پروہ اس تک قائم ہم اور جن بیل تبک کسی ہم کا تغیر واقع منیں ہوا ہے او رائس بر کھچ اضا فد کرنا ہنیں جا ہے ۔

اُن کے سئے یہ امر ہا عن مسرت ہے کہ مندوستان کے تمام ارباب ساستاس
بات کو رفتہ رفتہ محسوس کررسے ہیں اوراس پراستواری کے ساتھ قائم ہیں انگرزو
کا ہند وستان ہیں قیام صرف اس اعتبار سے جائز اور معتبر ہے کہ وہ ہندوستان کی
صلاح وفلاح کا موحب ہے - ان کو بیٹھلوم کرسے خوشی ہوئی کہ اب مک جبتی تجاویز
اور تدا ہیں ہرو سے کا دلائی گئی ہیں اُن میں اسی مفیدا وربعیر سے افروز بالیسی کو ترنظر
میرلائی عی تا رعاد اسلان جب سسکدوش ہوئے سے بعد یو رہے گئے ہیں تواس
د ماریس شہری نی کھا تھا۔

رکھاگیا ہے۔

مولوی مهدی علی ، آپ ایسے فائل او رُشته دیسے است وال کی زمان سے پینجالا شن کر مجھے نها بیت مسترت حال ہوئی ۔

مشرکلیداستون عمام مورسے قطع نظر کرسے میں اندوں اپنی تما متر توجواس رہائے کررہا ہوں کہ آئر لمنیڈ کا نظم حکومت کس توعیت کا ہو۔ رہا ہند دشان کا اندرونی معاملیس کے بادسے میں میراخیال ہے کہ ان نوجوا نوں کی رائیں جن کو عجمہ سے بہتر مواقع غور کرمے سے ملے ہیں نیا دہ سود مندجوں گی ۔

مولوی مهدی علی-آپ ایسے مقدر مرتبر کی دائے بہرفرع نایت در مبتمی مہدگی -مشر گلیڈ اسٹون نے رکسی قدر ما یوسا مذ) جواب دیا کہ دارالموام کا ۱ د سال کہ دکن رہنے کے بعدا ب میں اپنی مسیاسی زندگی کے آخری مرملہ سے گزر رہا ہوں داز دا ہ خوش طبعی ) آخر ما یک کرآ ترجانا ابھی تو کو بی چیز ہے -

جب آن سے یہ سوال کمیا گیا کہ انگلتان کے آفتدار کو ہر قدار رسکھنے اورا گرصرورت پیش آئی توجیک کرمیا کی اس البیسی کو دو ہراتے رہی تھے جس سے کہ ترکی کو مدد مہونچے جوکہ مت اسل میکا مرعام اور یہ بالبیسی ناصرت اس کے ہوگی کرسلمانا ن مندکی ہمدد دی حاصل ہو میکرمشرق کی طرف روسی تینقدی کو رفی اعاشے ۔

مشرگلیڈاسٹون سے فرما باکہ بیسسئر ہما بیت درعبرا ہم او تفصیلی بحث کا محاج تفالیکن قطع نظراس سے کہ اس بیرشرح وسیط سے بحث کی جائے ، شجھے اس امریکے افلار میں طلق لیں دنیتی کنیں ہے کہ بذائۃ ترکی کی طرف سے میرے جذبات ہما ہیت دوستا نہ ہیں ، کسکمندریہ پرگولہ بادی کی مثال دسیتے ہوئے کہا کہ یفعل معبن حلول میں اس اعتبار سے قابل اعترامی تصدر کیا گیا کہ یہا کی ساطور پردولت ترکی کے سرحدی مقید منات پر حلہ کر سنے کا مراد من تھا جیس دن گولہ باری ہوئی ہے اس کے قبل کی شب میں بر کی سفیرسرور پاشا ؟ کے سا تقشب کے کھانے پر تھا، میں سے اُن کو بنا دیا تھا کہ یہ مصری بڑی اثرات کے برسد کا دلانے کے لئے راستہ صاف کیا جار لم تھا، ترکی افواج اس طور برمصری داخل ہو کر فدید کولعین ان مفرا در مخرب اثرات سے سے بنات دلائلیں گی جن میں دہ گھرے ہوئے سے ، بی شورہ ترکی سفیرنے نی لفور بندر بعید تاریر قی تسطنطنی بنیا یا، لیکن میسمتی سے نیرجسی سلطان سے اس کو قبول کرنا مناسب منیں خوالی کیا۔ رہا مصر رقب نیسمتی سے نیرجسی سلطان سے اس کو قبول کرنا مناسب منیں خوالی کو استر مناسب منیں فرا فالی کر دیا جائے گا۔

مناسب منیں خوالی افراج صرف اس دقت تک کے دیا ہوئی کے جب مک ان کا رکھنا اشد خوالی مورث اس دقت تک کے دیا ہوئی کے دیا در نہ ملک فوراً فالی کر دیا جائیگا۔

ر با بدا مرکہ باستندگان بهند کی طرف سے اُن سے خال ت کی سختے ، مسرکھ پالسون فرایاکہ میں سے اپنے عدد ذارت میں اپنے پُرانے دوستا در فیق کارلاڑ دبیکی تقرکها تھا جبنوں نے ہندوستان سے لئے کتنی ہتم بالت ان یا د کاریں چیڈر میں ، اس سے بعدلارڈ دفران کا د فرا ہو سے ، جن کو شاید لیے: بین رد کی طرح مواقع نفید بہنیں ہو سے لیکن اِس میں نمک نہیں کہ دہ اسپے چین روسے نفش قدم کو خفتر را ہ نبا ہے کے لئے ہمینہ کو شاں اور متمنی رہے ۔

مولوی مدی علی نے کہا کہ جہاں تک ان سے ہم ندہ جوں کا تعلق ہے ان کولیتین کا بی ہے کہ قدیم کلط نت تعلیہ کی تکیل نام کمن ہے اورا یک ادبی حکومت جو آن کے ندہ ب کا احترام اور مہت افرائی کرسے نے علاوہ ملیا نوں کو ونیا وی تفعیت سے متریخ کرتی ہے مبرفع اس کی سخت ہے کہ اس کی اعاشت کی جائے اور اس کا دم بحراجائے اسکے بعد فرمایا کہ صفرورت آن بڑی توصلانوں سے ولوں میں وہی جذبات می جو جن اور تھیں موجران ہوں سے جسمانا نان جند کے دلوں میں گذمیت تدنیا مذہبی موجران سے اور اس کے دوش مدوش دوس کے دوش مدوش دوس کے دوش مدوش دوس کے دوش میں کر مشترک و تنمن سے ایک سیند سیر بھی ہوں سکے ،

بہ مذہ بُرعقیدت حیدرآباد دکن کی نبت سے ادر زیادہ صحیح تھا ادر تاج برطانہ سے سا فقرصدرآبا ددکن کو جوعقیدت ہے وہ اپنی غیر متبدل نوعیت کے اعتبار سے ہمیشہ نمایاں اور متمازر ہیں۔

مولوی جمدی علی سے سرمالار جنگ سابق کالبی ذکر کیا جن کے آرا اور عقائد سے مشرکلیڈ اسٹون بورے طور پروا قعن سفتے اور حبندل سے مولوی جمدی علی سے اکثر اس امرکا اعادہ کیا کہ برطانوی حکومت ہمند وستان سکے لئے ایک بخت ورحمت ہے اور اسی وجیسے اُنوں نے میں سال ہوئے غدرے موقع پرانگریزوں کے ساتھ ا بنی مقدرت والب تہ کردی کئی ۔

مشرکلیڈاسٹون سے جواب میں فروایا کہ مجھے یہ حالات مُن کر مخصوص سترت ادر طانبت حال ہوئی بالحضوص الوجہ سے کہ آنہوں سے براہ راست یہ روامیت اسیاسے شخص سے شنی جرمعبتراور بارسوخ ہے۔

ساته به د بی عقبیدت مجھی رائل یا زوال پذیریز ہوگی -

نیش مانگریس سے مسلم پرمسٹر گلیڈاسٹون نے فرایا کہ مجھے کا فی معلوات میں ہیں اس سے اس سے محملے اس موضوع بر بحبت کرنے میں ویپٹی ہے کہ کیکن جہاں کہ میراعلم ہے ، کانگریس سے ساختے جرمسائل ہیں وہ بالعموم شادی کی صلاح یا صغرسی کی سشا دی سے اس اور یہ وہ مسائل ہیں جو کلیٹا بہدو دول سین معلق ہیں ۔

مولوی مهدی علی سے کہا کہ آن سے ہم نہ بب بحیثیت قوم اسی شامل بہنس بھٹے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو اصلاحات کو افد کر سے کے لئے آزا و جھوٹر دیا جائے کے کہونکہ آس سے آزا و جھوٹر دیا جائے کے کہونکہ آس سے آزا و جھوٹر دیا جائے کہ کہونکہ آس سے اسے برت کچہ کہا تھا اور اُس سے خلا مت مسیاسی شور تیس کہ فانا روا تھا۔ اُس سے ساعہ آبنوں سے یہ بھی فرما یا کہ اس بن شک ملا مت میں را سے نہ بھی فرما یا کہ اس بن شک ملا مت میں را سے نہ کہ است میں را سے دی آبادہ بونا یقینًا بہتر ہے لیکن دو سری طرف اس میں بیغطرہ ہے کہ باست ندوں کی کشیر مقدا و غیر تعلیم ما فیت ہے اور انتظامی معاملات برغور دو فکر کر سانے کی اہل نہیں میکن ہے حکومت کے دو یہ ریاست ندگان کی اہل نہیں میکن ہے حکومت کے دو یہ ریاست مذکوان کی جائے اور اس غلط نمی کا کھولانا نہا ہے دو میں خور انتظامی کا کھولانا نہا ہی درجہ نا گیا جائے۔ اور اس غلط نمی کا کھولانا نہا ہیت درجہ نا لیست نہ درجہ نا ہیں ہے۔ اور اس غلط نمی کا کھولانا نہا ہیت درجہ نا لیست نہ درجہ نا ہے۔ اور اس غلط نمی کا کھولانا نہا ہیت درجہ نا لیست نہ ہوتا ہے۔

مشر کلیداستون سنے جواب دیا کہ مکن سے ایابی ہولیکن ، یہ جائینے نمنیں کہ لوگ مجھیں کہ آمنوں سندر براخلار خیال کیا ہے۔ المینند وہ اس امر کا اعادہ کر سنگتے ہیں کہ دہ ہر اُس بحدیز مائیح مکیا کا نمایت گر محب شی ساتہ خیر مقدم کرسے کئے سائے میار ہوں جوہا کرا ور معقول ہو۔ اور جس کا بروشے کا رلانا لوگوں سے نمز دیکہ ان کی ضروریا مت کی فنیل ورصورت عال کی صلح ہو۔

اس کے بعدمشر کلیڈ کسٹون آن لوگوں کو قدیم اللیام قصرے مندم آثار براے گئے۔ اوراس کی تایج اور قدامت کی فعیس بیان کرتے دہے۔ اُنہوں سے اسپے یا رک کی مشر کلید کستون کے لئے یہ امر موجب دارجیبی ہما کہ مونوی مہدی علی اس امر سے دافقت سفے کہ ان کو (مشر کلید اسٹون کو) دیفتوں سے محبت ہی اور تبرآن انی بیں اُن کی طاقت مسلم مقی بمسٹر کلیڈ اسٹون سے اپنا ایک فو تو دیا جواس دقت لیا گیا تھا جب کہ دہ و دفت کا مٹ رہے تھے ۔ آس سے معاوضتیں آ بنوں سے نوا ب مهدی علی کا فو ٹولینا بھی منطور کیا ۔

اس کے بدرسٹر کلیڈ اسٹون نے نواب مدی علی کا تعارف اپنے خاندان سے دو مرسے اداکین سے جو اس وقت تصرفا درقہ ن میں موجو دستے کرا یا۔ اس طاقات سے اختیام برجو بشروع سے آخر تک شامیت خوستگوادادر برخلوص متی ، مشر کلیڈ اسٹون نے نواب معدی علی سے فروائٹ کی کہ وہ اُن کا مو دیا بنہ سلام اورائی کی بہتر میں نما وُن کا مور کی اورائی مرتبہ بھراس کا اعادہ کیا کہ بہر ہز یا کی من نظام کی خدمت میں سے جائیں۔ اورائی مرتبہ بھراس کا اعادہ کیا کہ ہز یا کی من نظام کی خدمت میں سے جائیں۔ اورائی مرتبہ بھراس کا اعادہ کیا کہ ہر یا کی من اس نے میں منا میں کا ما دہ کی تھا ہر کی نظا ہر کی تھی ہا کہ دہ میں فراموش برکرسکیں سے۔

والسبع ماس ایک وغوست است وه لندن سے واپس موسلے تو ہرگریں ڈویوک آفٹایت مرعو کیا تھا۔ خانچے اٹین بال میں نہایت توقیر داخرام کیسا تھ نواب صاحب کے مراس نیوائی کوالگ ادراس نیج الت ن قصری تمام حقوں ، عالی من ن برد ن عار توں ، ملغ اور دسمنے کی سیر کرائی گئی - در جمد لندن مائمزا استمبر ششکی

اس القات كم متعلق متعد داخبارات في تبصرك كئ ادرمهايين لكه لكوليل س موقع يرلندن ما نمري ي تبصره درج كيام بآب -

ارم علی المعرکی المعرفی الماع کے لئے نواب مهدی عسلی الماع کے لئے نواب مهدی عسلی الماع کے لئے نواب مهدی عسلی المدن المعرف المام کی کی المام کی کی المام کی المام کی المام کی کی المام ک

کی ملاقات (ممقام م ورڈن) کی کینیت شائع کررسے ہیں ادرہم کو بیشن کرسترے ہوئی کر ملاقات آخرتک نایت ووشا نداوردل میپ دی ادروونوں اس ملاقات سے مسرورم و کے

نواب مهدی علی ، مسر کلیداستون کی شهرت بهندوستان اورانگستان می بهدی س کی سی محق اوراس زبردست مدبر کے متعلق اپنے شوخ طی میں قابلِ قدر اضاف م مرے کا تمید کرکے آئے مقے ۔

ہیں اگریہ کہ دب وہ نظام کے حضوریں واپس جائیں گے تو اس عزت وقوقیر کایفین نے کہ جائیں گے جواس شرقی حکمراں کی مشر کلیڈاسٹون سے دل میں ہج نے عموصًا وہ گرم جوشی اور ہدر دی جوموصو دت نے ان تمام لؤگوں کی نتیت ظاہر کی جن کا تذکرہ اِس ملاقات میں آیا ، لیکن اگرد فاب ، جدی علی مشر کلیڈ اسٹون کے سیاسی نظرمایت کی توہ میں یا درڈ بی آئے ہے تو ہمیں لفین سے کہ وہ اپنی معلوبات میں کسی تسم کا اضافت ہے۔ کرتے مذہ ہے گئے ہوں گے۔

دندان ، ہدی علی سے دویا توں پر ہدیت زور دیا اور جا ہاکہ اُن کا معزنہ نیز ما اِن کُلُ گرارانہ کہ دسے لیکن انسیں اُن میں سے ایک کا بھی تسلی تنبی جو ا ب منیں ملاحتنا وہ جا ہے تے ۔

خبك كريمياكي بإلىبى اور دولت الكلشيكا أست برقرار ركفنا ، نيز بروقت صرفة

ٹری کو تنے بنج سے امداد و سینے کے معلق مشرکلیڈاسٹون نے صرف اتناکہا کہ میسوال بست اہم ہے اوراس میں کا فی مجت کی گنجائش ہے ، ذاتی طور پرمشر کلیڈاسٹون کے حیالات شرک کی طرف سے بہت اچھے ہیں لیکن ہمیں علم منیں کد آن کو علی حابمہ بہنا نے سکے لئے وہ کہاں مک تیار ہیں ۔

اسکندر میری گولدباری ایک اسی تمال متی جواس دوسی کے تبوت بین بینی کی جاسکتی فتی لیکن چونکد اس کا اثر ترکی کے بیرونی علاقہ بر پڑااس سکے بیرکانی تنی بخش تا بہت بنیں ہوئی، گرسٹر گلیڈ اسٹدن کے کاموں کو اگر ہم آن کی تہ تک بہنچا جا ہے ہیں تو اُن کے مون کا کو کہ بری نظروں سے دیکھنا جا ہے ، بیہیں اب علوم ہوا کہ گولہ باری کی خون صرت اتنی متی کہ مصرییں ترکی حکومت کا دخل ہوجا سے کر تبری سے سلطان ترکی سے اس کی غلط توجیح کی اورائر موقع سے فائدہ نیس اٹھا یا جو اُن کے ناخواندہ مدد کا روئ نہم بچا دیا تھا۔ مسئلہ صرح متعلق مشرکلیڈ اسٹون کو ذرا بھی نیک بینس کہ حکومت اِس بابت پر تیا دے کہ مصرسے دست ہروار ہوجا ہے اور دہ و اپنی فوج صنروری مدت اِس بابت پر تیا دے کہ مصرسے دست ہروار ہوجا ہے اور دہ و اپنی فوج صنروری مدت اِس بابت پر تیا دے کہ مصرسے دست ہروار ہوجا ہے اور دہ و اپنی فوج صنروری مدت سے زیا دہ و ہرگر نہیں رکھے گی ۔

یہ ایک عام طرز باین ہے درزجب کہ وقت کی میاد مقرر نمیں کی گئی ہے اور نہ کوئی الیے کہ وقت کی میاد مقرر نمیں کی گئی ہے اور نہ کوئی الیے کے مشرد رت باتی میں در سے کی آواس کا مطلب خبط ہوجا تا ہے -

اسی دواب المدی علی اندین نیش کا نگرس سے متعلق بھی مشر گلیڈ اسٹون کے خیالات معلوم کرنے میں میں میاب مذہر سکے ، اس میں بہت سی وشوا دیا ہے تیں ۔

دواب المدی علی انگلت ان میں اکیٹ ملمان حکومت کے نمایندے کی حیثیت سے ایک علیٰدہ و کی سے ایک علیٰدہ و کھا ہے۔

دکھا ہے ۔

عانبین سے سائے ایک سب سے ٹری کی مٹر گلیڈاسٹون کی معلومات کا ناقص مہوا سے جوا کی۔ اہم سئل میں سڈراہ ہے ہم کواس سئلہ پراس سے زیادہ غور نہیں کرنا جاتا کر آن سے سائے بدایک خوش کر اصلیہ تھا کیوں کر برشر گلیڈاسٹون سے ذرائع معلومات بہت زیادہ وسیع ہیں اوران کی بی عادت ہے کہ معمولی سے تمولی معاملات ہمی جو کہ نظر اندا نہ سکتے جاسکتے ہیں وہ آن کی تعقیب بھی معلوم کر لینا جاہتے ہیں لیکن جوں کر آن سے حیلہ کی منب او بخت تھی اس لئے آن سے مذرمیں شب کی تمانی نہیں۔

کانگریس سیر معلی مشرکلیڈا سٹون کو بر کمچه یا دسپ وه صرف ہندوستا کئی قانون شا دی سرے اور کمین کی شادی کا اشدا د رخصوصًا اِلِ مہذو میں صبیا کداً منوں نے ظام کرا مشرکلیڈا سٹون اس ماہت سیے خوش ہیں کہ النیس کمچہ بابٹیں یا دہمیں اور کمچھ سے

بُعلادين مين كامياب موسك مي

اگر کانگریس کانفسب العین صرف ایل مبذوسی سفا دیوں کی اسلام کرنا ہی ہے تو دنواپ، مدی علی سے ہم ندم ب سلمان کانگریس سے تعلیٰ کدہ رہنے میں عق بجانب ہمیں کیے۔ انہیں قانون شادی سے کوئی سرد کارنہیں -

لیکن چیب (نواب) مدی علی سے یہ دریا فت کیا کہ کمیا غیر تعلیم ما فی تعلیم کا فیہ طبقہ حکوم سے مہتری نقاد ہوسکتا ہے اور کمیا اُسٹ اس کی شہ دنیا خطرناک نہیں تومسٹر گلیڈا سٹون سے حافظہ کی کمزدری سنے اُک کی مہترین فدست کی۔

ہے منیں شخصیتے کہ انوا رہا) مہدی علی سکے بیرسوالا کیسٹی طرح مھی اُس زیر دسست مرتبری ذ بانت كومست مدير سكت بهر ليكن عير عي مسركليدًا سنون في انبير بهيت بي مصفَّ ول سے مشنا ہر کا اورا سینے دل میں بدسوج کرنوش ہوئے ہونگے کدمیں سنے اپنی ل علی کا انطاركر ديا ، ادر ہي وه آلبر ہے جس سے ده اس دفت كام ليتے ہي جب صاف جواپ دینامنی*ں مایت ،مشر گلیڈا س*ٹون اپنی *اُس محسبت پر* ہجا مہنیں میند *وسس*تان اورخاص کر وال كم مسلما ون سع مع بغيرسي تسمى احتياط ك اخار خوال كرسكية عقف وه يد سیے سوچ کرخوش ہورہے تھے کہ تمام لوگ اور تمام سیاسی جاعیتں اُن کی ہم خیا آئی تی جار ہی ہیں اور امکی مفیدا و را کیک روشن بالیسی بہند وستان سے کئے تیا رہے سیکر حبباً مُنول ك البيني حبْد ما بيت كي كرم حوبتني كا تبورت ديا هو أميس مبند و مستمال ورومال محمسلما نوں سے ساتھ ہے تو دہ الیا ہی تعاصیا کہ ترکی سے ہدروی ریکھنے کا نبوت تھا۔ تركى سے محبت كا نبوت أينول سے اسكندريد برگوله مارى كرسے ديا تھاا در بزر وف مسلانون سے ساعة اپنی محبت کا اطاراً شول سنے لارڈورین کو وسیرسے ناکرکما جنول سنے ایک ایسی البی المتیاری میں سے مندوستانی سلمانوں کو اظهار بنراری کرنے کا برطيع حيّ عال عما شلاً أننيس ابري -سع حروم ركفنا جوأن كو سلك سع مما ملات ادر

نظام حکورت میں حال ہے۔

ا بهیمعلوم ب کرمنظر کلیداستون کو برسنے سے ایک فاص بهدردی سے سے کہ درختوں سے بھی ، نیکن به بهدردی مباکد اُنہوں نے اسپنے مهان کو تبایا اُن کی بہت درختوں سے بھی اُنہوں کے اسپنے مهان کو تبایا اُن کی بہت درختا عت کو کمهار دی استعال کرسے نسسے یا زمنیس رکھ سکتی ۔

دنواب، مهدی علی مبند و مستان این سائقرایک تقوید بیان سے جواس وقت کی گئی ہج بکہ مشرکلیڈ اسٹون ایک ورخت سے کاشنے بین شغول تھے ، یہ تقویر سیاحت اور درخت کی کاشنے بین شغول تھے ، یہ تقویر سیاحت اور درخت کی اور داکٹر آن سے دل ہیں اس ورشتی کی یا و مارہ کرتی دیا ہوگی اور داکٹر آن سے دل ہیں اس ورجہ بنتی یا کہتے ہیں یا و مارہ کرتی دیا کہر ہے گئے جس سے وہ مہمی مجھی اپنی عالمگیر عبت سے سائقہ بنتی یا کہتے ہیں اسوقت مشرکلیڈ اسٹون آئرلینڈ کی حکومت کی شطیع میں اس ورجہ بنک ہیں کہ آئیس دو مرسے معاملات یہ توجہ کرنے کا باکل وقت انیس ملیا ہے دیوں تو ) ان کا دریائے ہمدر دی مرآئن تیں ساری فراست ختم ہوئی جا دہی ہوئی جا دی وہ مندوستا ن کئر لینڈ ہی ہے۔ وہ مندوستا ن کے اندرو نی معاملات کو ایت سے چھوٹوں کے سئے چھوٹو دسینے پر بابکل آبادہ ہیں کئی سادی فراست ختم ہوئی جا دیے ہوئا کہ دہیں ہوئی کا دہ ہیں کئی الدہ ہیں کئیس کے اندرو نی معاملات کو ایت سے جوہ معاملات کی تغییر مال یرخوش ہیں ۔

نظام اور دو سرے رئیوں کی اس بات برآ ما دگی کروہ اپ سارے ورائع اور وسائل حکومت کرحوالد کرنیے بیار میں مسرک البیر اسٹون کے لئے باعث صدمترت و انبساط ہے لیکن اس بیروہ باکل فاموش ہیں کہ آن کی صرورت کہا رہنی آئے گی دہ اس بین کی تاب کہ تاب کہ تاب کہ در کا بل سستائش متعدی سے تعبیر کرتے ہیں اور آسے ابنے دور کومت کا سب سے بڑا کا دنا مستحصے ہیں۔

مکن سے کہ یہ بما ان کیجہ مبالغہ آمنے معلوم ہولکین طسر کلیڈاسٹون خود و دان ملاقا میں مبالغہ کی ملبتہ دیں پر موجود سقے ، د دجس طرن مائل ہوتے تھے اُزی سے خبرمات اس در حبه شدید م به سقے که اُن کو الفاظ کا جا مدینیا نا ہی پڑتا تھا اگر نظام کا برطب نوی کا مورت کے ساتھ اطاعت و فرمان برد اری کا روید رکھنا اُنتہا ئی خوشتی و مسترت کا سبب میت قرای طریقیہ سے اُس فرمان روائے سئے اُنتہا ئی سعا دستا مندی سے ساتھ اپنی دا دی صافہ میں مشرکت ایک اخلاقی فرمن تھا۔
سے جنار نویس شرکت ایک اخلاقی فرمن تھا۔

هر چنرایک خوش نما دنگ میں ذگی ہوئی تھی جس کو ایک زبر دست و ماغ کا ہر قد تقسّور کرنا جا ہئے ۔

اگردنداب، مهدى على اس ملاقات ميں جن معاملات كم مقلق معلومات بهم بېنى الله على الله

مرست میم روجب که ما ور دون میں آپ نے یکھے ملاصر خط متعنی جس کی جانب سارے ہند دستان کی توجہ

روز بر دز برص رہی ہے افلار خیال کے لئے بین سنے آپ سے درخواست کرسے گی جراً ت کی تقی - ہند دستان کے تعین مشہور دسم دف اخبار دن نے سرکلینڈ کالون صاحب کی دائے سے اتفاق کی اسپے اور چندنے اختلاف، سرسیدا صفا ں اور دو تشکر مفرات جنیں ہم انیار ہم سی تحقیقہ ہیں آننوں سے بھی اس مارہ میں ابنی دائے تبعین طاہر کی ہے الیے عالمت میں اسٹی علی اس تعمیلے اظہار خیال میں حائل منہوں) انگر آب اس سلسلہ میں اسپے گراں بیا خیالات کا اظہار فرما ئیس تو آپ سے علوم ترمبت کی وجہ سے دنیا پراس کا دائمی اور با کدار انتہ ہوگا۔

بهم کانگریس کے حامیوں نے ہیں یو حدوث اہم اس طرند وطران کوا در بھی تراسی کھتے ہیں جن کئے ذر اسد سے اس کے حامیوں نے کانگریس کو معبول بناسنے کی سعی کی ہے لیکن یہ مرک اس قدد پیچیدہ ہے کہ ہم است کما مقد من منیس کرسکتے مذہ اوری تعلیم اس درج ایری منال بھی نظر بنیس ہی گی ایک ایسی مرکزی قانون سا ذجاعت موجو دہوجو قوم اور ند مرب سے کی خاط سے مختلف فریقوں پرشتی ہو مقای منا وسے تارہ اور کونا کوں اور ندم یہ یا کورشنٹ پراعتراضات اور کمنہ جینی کی عمر ما دیکن ہے کہ بیرچیزیں مجوزہ کانگریس کی توجہ کو اپنی جا بنے مغطف کرلیس لیکن اس سے کہ بیرچیزیں مجوزہ توقع بنیس یا ئی جا تی ۔

إس خط كا جواب حسب وبل عما ـ

کلیبا کے داخلی نظام کا رکا رہری شہرے ، اس سے صلح وفلاح کے مہتم بالثا ن تمرات گال ہوئے ہیں اس کے میں چاہتا ہمد ل کداس طریقیہ کا رکو مزید توسیع دیجا ئے ۔

تجھے بہنیں معلوم کرسلما نوں کا عبیا ئی میغار بوں سے ساتھ انخا دیک بہریک اور مکی کشت ان مالک میں بھی مکن و مقبول ہو کا جہاں اس قسم سے اتحاد کا برسسہ رکار لانا غرابت سے خالی منیں اس لئے ان کا نیتر جہنیزیا ٹمرآ فرمی ہونا بھی غیر متیقن ہے ۔

اليسے معاطات ميں كامل غور وخوص كرنا جاستے اوراليبى مساعى برسركا رلا سسنے جا بهئيں حن سے بحربہ حال كرنامقصو د ہو -

میں اس سکر کرواسی طور پر جھیوٹر تا ہوں لیکن میں میہ ہر گرز سیسند منیں کروں گاکہ اس سکر میں خلقت آرا وا مکار کو و بائے کی کوسٹسٹ کی جائے بشرطیکہ اس کا اطب ر خیر خوا یا نہ اور سجنیدہ طریقہ پر کیا جائے ۔

آپيکامخلص دعقيدت مند د بليد، اي-گليداسلون

قو ه مس حیات احتماعی او احساس اسسید سفایی قرم کے ارتقاکی جو مسلی میں ان میں تعلیمی ان میں تعلیمی میں میں ان میں تعلیمی کا نفر نس کا قیام بھی ایک نمو فرا در زبرت کو سفت شرق کا کا نفر نس کا قیام بھی ایک نمو فرا در زبرت کا میں خاتم بدئی تعقی اور نیس کا کماس کے ذریعہ قوم میں حیات اجتماعی اور اپنی حالت برغور کرنے کا ایک جذبہ بیدا جو کا لیکن سات برس کک ایک جذبہ بیدا جو کا لیکن سات برس کک ایک جذبہ بیدا جو کا کی سترویں منزل میں منتے نہا یہ میم سرانجام کرنی ٹبری - ایم کے اور کالج کے کام ہوئی کچے کم ہوسے اور رہ سب با دا ان می کی ذات پر تھا اس سائے کانفرن اور کالج کے کام ہوئی کچے کم ہوسے اور رہ سب با دا ان می کی ذات پر تھا اس سائے کانفرن

کا دائرہ ا تر محد و درہا۔ نواب میں الملک اس عرصہ ہیں اگر چہ حیدرآ ما دیں مقع سیکن دنما رحالات پران کی نظر تقی وہ جو تجیر برشش انڈیا میں ہورہا تھا اس کوغور و نوص کے

ساتھ دیکھنے سے سے اور اور میں جب سکدوش ہو کمرائے تو آ بھوں نے اس کا نفرنس کو قوم میں حیات اجّاعی اوراصاس تی بیدا کرنے کا آلہ بنا یا ۔ دہ اُس کو ایک قومی مرکز نباسے یر متوج ہوئے میں انہوں سے معدوم اعراض میں اپنی تقریروں سے مذیات کو أَجِهَا رَا این اعجاز برای سطبیبتون میں دلولدا ور دلون بیں جیش بیدا کمیا ، اُنہوں سبنے ایک زولیوش پرسحیت کرتے ہوئے کا نگریس کی شال اس طرح پیش کی کود درا آ نکھ کھولکر ایمنیشن کانگرس کی کارروائی کو دیکھیئے اوراس سے نتیجوں پرخیال فرمائے کیا وہ جوشش جو ہمارے ہم وطن و کھلارہے ہیں اور جس استقلال اور گرم جوشی سے وہ کا م کررہے ہیں اور جوا فلاص اوراتحا د ما يهم ان كے ہے اور وہ ہمدر دى ج تعلم سے زمان سے مال سے مان سے وہ ظا ہرکر رہے ہیں اس قابل ہرکد آپ اسے عبرت کی نظرسے نہ د کھیں اورآپ کی حمیت وغیرت کا خون جوش مذکر سے اورا پنی تو م سے سلئے ان کے مقابله میں کچید ندکریں ۔ بھائیو، یوندیج کس جنرکا سے صرف اعلیٰ تعلیم کا ، و تعسیم کی كى برولت إس قابل موكئ كداين اغراص بيك ك سائ بيش كرسكتي من وه ابنا استحقاق گورنست پرنا بت كرسكت بي ده اس ميزك پات ك ايافت ركفت سك تدعى میں حبر کو دہ ما نگنے میں اور ما وجو داس مات سے کدان کی کوسنسٹیں کھی ناحاً مزایں اور کچه ناواجب اور کچیمین اروقت ادر با وجوداس بایت سے کدان کی کچه کا رروائیا ل صرت أنكيزين اوريا وحوداس مات ككرميت زبروست فراجمت أن كم سامن ہے مگروہ صرف اعلیٰ تعلیم میں لیا مت پیدا کرنے اورا نگر نیری میں بوری مہارت رکھنے اور نصاحت وبلاغت سے تقرر کرنے اور زیردست تحریروں سے اسپے مطلب کے مال مرنع س كاماب بوت على ماستين اورا يك ميرت الكيررسون اوروقعست انگلت ان کی بلک سے دلوں میں بیما کر دہے ہیں اور مبدریج با رہمین سے ممبروں کی توجه بلکه مدروی عال کردسے آیں -

ممیا بالیمنٹ بین کی شنیں اگر امی نمین (عینی معلی دہ امتحانات) دلایت اور ببند دو ندن عبکہ ایک وقت مقابلہ کے امتحان حاس کرنا اور کیا گور نر حبرل کی کونس میں نیجا۔ کا قاعدہ جاری ہونا الیسے دو بڑسے واقعے نمیں ہیں جن کو عبرت کی نظر سے مسلمان کھیں اور جس پراپنی اضوس ناک حالت پر توجہ نذکریں۔

اندوں سنے اسی تقریر میں اکتو برسل فی اربوکی سول نسٹوں سے اعدا دوشا ترسیع کرسکے بدیا ت بھی دکھا ٹی کرتعیلہی نیس ماندگی وغفلت ہی کا برسبب ہے کہ سلمان سرکا دیا مل زمتوں میں بھی بمقا بدر نشک شاع سے اساکس در تیمن نسزل کرسکتے ہیں -

اسی طرح ۵ ه هراجلاس میں جوش دگری پیدا کرتے رسے ادر ساتھ آبی اس کی نطبیہم صدید پر آنہ صبر رہی -

موه شدع میں حب قوی رمبری کا ماران کے شانون برر کھاگیا توا ہنوں سے کا نفرنس کی ایک مرکزی حیشیت قائم کردی صوبہ سحرہ صلے علاوہ پنجاب و بمبئی ، کلکمتداور مداس کک سکے تمام سلما نوں کو ایک مرکز پر جمع کردیا اور جبد قوی میں حیات اجماعی اور اور احساس تی کی روح محمود کردی ۔

می فطت حقوق اور است الماعی اُردد مندی کے مقلی جوانتجائے کیا وہ ادراکر حیواس بی سب مراد المحرک کی میں اُرد کی مندی کے مقاد دراکر حیواس بی سب مراد المحرک کی بدان معرک کا میابی منیں ہوئی لیکن قوم کواپنی طاقت کا اندازہ اور طاقت میں امنا فد کرنے کا خیال بیدا ہوگیا اوران سے سیاسی تمودین حسد کت طاقت میں امنا فد کرنے کا خیال بیدا ہوگیا اوران سے سیاسی تمودین حسد کت

سرگاری ال رمیول می اینا برنوکری نامی کے مرادف ہے بیکن تھیات یہ مسلما او سے بیکن تھیات یہ مسلما او سے مقاور میں ملازمت کا بیٹید بہت کچھ معدوستان میں ملازمت کا بیٹید بہت کچھ کے میدوستان میں موت سے اور بیم بیندو تنا بنون کے ایک دک تی ا

ستروع أبوكي -

دزنی اور وقیع ہے اسی پر دلیگیل دفعت کا انتصارا ورسیاسی اثر کا قیام ہے سنیشنل کا نگریس کی ابتدائی سرگرمیوں میں بھی ہی مطح نظر دوج دہے اور ہی اہم مطالب رہا ہے لیکن جکومت کی بالیسی اور جدید تعلیم کی شرط لا زم نے ملیا نول پر بسبت آبرا اثر ڈالا اس شعبہ زندگی کے درواندے ان بر مسدود ہوگئے اور ایک صدی سے اندران کی تعدا دہ نفی صدی سے نزل کرہے ایک اور دونی صدی سے درمیان رہ گئی ۔

فی صدی سے نزل کرہے ایک اور دونی صدی سے درمیان رہ گئی ۔

اگرچہلمان تعلیم میں ہا مذہ سقے تاہم وہ نسبتاً ترتی کررہ سے تھے اوراب اُن کائی عقاکہ ملاز متوں میں اُن کو اس نسبت سے حصتہ سلے ، بعض صوبوں کی گورنمنٹوں نے بھی قلافی حق سے متعلق احکام جاری سکئے لیکن دروازہ پر دو سروں کا بیرہ تھا، صور بہتحدہ میں حب سرانٹونی میکڈائل کی گورنمنٹ نے سلما نوں سے ساتھ عدم روا واری ملکہ فاانصا کی تواس دو تعی پرنواہے جس الملک نے انسی شوٹ گزشے میں اس سلم سرح بن سروی سرے سلمانوں کو حق طلبی کے لئے آا مادہ کیا۔

مسلما لول کے بولیکل است کے سات کے ایک مفاظت کے ساتے کیا تدا برافتیار کرنا جا ہے " بولیکل حقوق حقوق کی حفاظت کے ساتے کیا تدا برافتیار کرنا جا ہے " بوضوع مسلما نول کی حفاظت کے ساتے ہیں کھکر تعلیم مافیتہ لاجوا نوشک ساتے ساسی افکار وآداکا ایک باب کھول دیا جس کے بڑے دفیق فواب و قادالملک کے تحرک ہوئی قواب و قادالملک سے اپنے شا بوں پرلیا، نوا ب محس الملک اورائن کے بڑے دفیقا اپن قرمیت ہندو قومیت ہیں فاکر دینے کے قائل نہ مقے اور نہ اسپنے قوی حقوق اکثریت کے رحم و کرم می مخصور کھنا جا ہے تھے جس کا لارڈ دین کے زما نہ سے لی تجربہ ہور ما تھا انہوں سے دیکھ لبا تھا کہ جب سلمان کھ آگے برطیعت کے قائل ہوئے قائل ہوئے اور نا مالی حقوق اسٹریت کے دیم و کی ملاحیت جب سلمان کھ آگے برطیعت کے قائل ہوئے قائل ہوئے کہ اور نا کا مالی حقوق کے قائل ہوئے کے قائل ہوئے کے قائل ہوئے کا میں ہوئے اور ملکی حقوق سے سمتم تا ہو لئے کی صلاحیت میں نا کہ تا ہوئے کی کو مشن کی گئی ، ان حالات میں وہ مجدید دیکھیں حقوق ت

مکی اتحاد ا در مکومت کی دفا داری سیمسیاسی ترقی سے معتقد متح اوراسی عقید و کی بنا پر ائ کو اکیے علیمدہ مسبیاسی جاعت کی صرورت محسوس موٹی ۔

مندوسل نو ل کی منافرت الیکن ملاندن کی بیسیاسی حرکت برا دران وطن کو پندودل پذیریز بوئی ایک عرصه سی تعلیم جدید

ندان کے دلوں میں اسلامی عمد حکومت سے تنفر کے سائھ موجودہ زما ندسے مسلمانول سے بھی نفرت پیدا کردی تھی دہ سیاسی اختل من آراجن کے سلمان قدرتی طور پر حجود سے زیادہ دجرا شعال تھا۔

مها دا شرک مشهورلیڈر بال گذکا د حر ملک کوج خالص بر بمہنیت کے علم بر دارتھی اسلامی عمدسے انہا ئی نفرت بھی اوراُن کے فلم دزبان اور تحرکایت نے جذبات منا فرت کو بہت نیادہ و بھرکا دیا تھا ان ہی کی کوششش سے سے ہی کا کہ اور است منا فرت کو بہت نیادہ و بھرکا دیا تھا ان ہی کی کوششش سے سے ہی کا کہ اس کا بھری بنیان کا بھر اس بی منا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسیسے وا تعات و خیالات دونا ہو سے نیشر فرع ہوئے کہ ہندوسلما ون سے درمیان بموطئ کے تعلقا ہے جو بید نیادات غیر فیلیم ما فیتہ اور جا ہا آبا ویوں میں ہوئے لیکن آن کا کھٹلا ہو امقصد میہ تقاکہ اگر حکومت پر نہیں توسلما توں بر ہندو میں ہو ایک مسلمہ مقالیکن کا نگر س سے نہذو کو ل میں بحث ایکی میں بہت ہیں ہو بیا کیوں کہ اورا ب ان دونوں تو موں سے درمیان ایک سلمہ اورا ب ان دونوں تو موں سے درمیان ایک میں ایک میں بوئے مائل تھی ۔

مسلما نون میں تعلیم اتنی ترقی کر حکی تھی کدوہ ملک کی آئین ساز جاعنوں اور انتظاماً بلدیہ میں مشر مکے ہوکر ہرا درا ن وطن سے ہم حلیس ہو ل کی ایک اسیسے ملک میں جو

اس تقریر سے عامدٌ مسلما نوں میں اپنے سیاسی حقوق کی طرف توجہ ہو کی جولا یں عاجی محد کہلیس فاں صاحب دئیں دناولی و بمبرلیج بلید ٹوکونس مو بہمخدہ سنے نواب صاحب کوایک خطامے ذریعہ توجہ ولائی کہ اس موقع پڑسلما نوں کو اپنی مرضی سے مطابق اپنے قائم مقاموں کو بنحف کرنے سے متعلق کومشیش کرنی جا ہے " اسی طرح و د مسر سے مقامات سے بھی خطوط وصول ہو کے جس میل می تھر کی عقر کیا ہے تھیں۔

فواب وقارالملک اور نواب می الملک میں تبا وکرخیالات ہوا اور مالا ترعلی گرده میں ایک کمیٹی منوعد مردی حیں نے سطے کیا کہ اس عوقع سیم فائد ہ اٹھا کہ حکوبت کوسلما نول کے حقوق کی جا منب توجہ ولائی جائے اور بدا تفاق عام قرار یا یا کہ نواب بحن الملک اس کام کوا بین یا تھ میں لیس اور و سیرائے سے دیوشین لانے اور ایڈرنس بیش کرنے کی اجازت حال کریں تمام مربراً ورد ہ ملمان مثا ہم اوراسلامی مجالس سانے بھی اس قرار داو سے حربری ا تفاق کیا۔

که علی گرخه تخریک کے بڑے مای محقان کی خدمات بیت زیر دست اور قابل مشکر میزی سالها سال مسل مختلف صور توں میں بنوں نے بیر خدمات کی میں انتقال شاہاری تم مکا میریہ اصلامل وبيراس كى قدرت من الماك المورط برجات كے بعد نوا بيمن الملك المدرس ور ور فرون الماك المدرس ور ور فرون الماك المدرس ور و فرون المدرس ور و فرون الماك المرد ورسائل المرد ورسائل المورس المرد ورسائل المدرس المرد ورسائل المدرس المرد ورسائل المرد ورسائل المرد المرد ورسائل المرد المرد ورسائل المرد المرد ورسائل المرد الم

مسلر آرجیو لی کاخط ایس اب پورس و توق کے ساتھ آب کو کھ سکتا ہوں کہ مسلر آرجیو لی کی خطل اور کا دوید موجو دہ صورت حال میں کیا ہونا چاہئے میا کہ میں ہیلے لکھ حبکا ہوں ، میں نے کرنل و نلاپ ہم تھ کے سامنے پوری صورت حال میں کیا ہونا چاہئے بیش کر دی ...... میں سے ان کواس بات کا لیقین ولا دیا ہے کہ میں کا ل طور پر مطلم نہوں کہ محبور ہ و ٹو پورش کا ایڈرس جو بیش ہوا ورسلانوں کی طلق الی خاہم نیس ہے منہ ہوا داری کا شائم ہم واور سلانوں کی طلق الی خواہم نیس ہے کہ وہ کو کی گھی الی اور ساتھ ہی سے کہ وہ کو کی گھی اور ساتھ ہی سے کور فرز نے کو وہ وہ الت میں بیس اپنی لوری قابلی اور ساتھ ہی سے معلمانوں سے وہ تام معقول اندیت جو موجو دہ حالت میں بیس اپنی لوری قابلی سے دائش میں ہیں۔

کزل د نلائب ہے تھے۔ اب مجد کوخط کھا سب کہ ہر الیت و بیرائے نے فیصلہ کرلیا ہے کہ د اسلامی و بیرائے نے فیصلہ کرلیا ہے کہ د اسلامی ورقوا کی ورقوا کی درقوا کی میں کہ اور اس کے سئے ایک صالبطہ کی ورقوا میں میں میں کے ایک میں ایک کا بی د کو پوئلیش بیت ہوستے سے دس دن قبل اگر مکن بعد ترجیمی میا سنے ۔

ور تو است منظوری از اب ماحب نے ایک درخواست مرتب کی اور دخطوں اماد و تخطون اور دخطوں اماد و تخطون ان موسکی اور دخطون ان موسکی -

کے لئے جدا گانہ فارم طبع کرائے جن پر ہرصوبہ کے معزز دلیلیم ما ینتہ اصحاب کے دستخط عامل کئے گئے اوستہ کو درخواست روا مذکی گئی اور فارموں کی دوجلدیں جن پر ۱۱۸۴ و تخط فریت ہے اس کے ساتھ بھیجی گئیں -

درخواست پرحمنور د بسرائے سنے ڈپیٹین کی باریا ہی اورا پڑرٹیں کا پہیٹس ہوناننطور کرلیا ۔

ہوں سور مربی ہے۔ امار رق ویوسٹن کی بیار اس ضمن پی ہرصوبہ کے اہل الرائے اصحاب سے تومی صوت امار بیٹ کی مسودہ مرتب کیا اور اُس کی نقول بھی غور سے لئے ارسال کی گئیں -الاستمبر کو لکھنو میں ایک حابسہ ہو اجس میں ہرصو یہ سے قائم مقام تسریک ہوئے مسودہ بحیت و تحقیم سے بعد آخری صورت میں محمل ہوا -

ڈ پوٹمیش میں بھی ہرصو یہ کی نا یندگی رکھی گئی اور اس کی صدارت کے سات یا لا تفاق ہزیائی من سسر آغا خاں منتخب ہوئے ۔

مطالیات المیدرسی مین مطالبات پرضد صیت سے زور دیا گیا تھا۔

(۱) انتحابی اداروں میں جوطر لیتہ انتحاب رائج کیا جائے اس میں ملیا نول کو مخصوص صلقہ بائے انتحاب سے خود کینے نمایندے نتحاب کرنے کا حق مہد۔

رى) كائم مقامى مين أن كى المميّت اورسياسى مينيت كوللحوظ ركفكرتنا سب با دى المدى مقامى مين أن كى المميّت اورسياسي المدى مائين -

دس، مندر حبگرنٹ اور ذیلی طازم ترسی ایک مناسبت کے ساتھ سلمانوں کا تقرر ہوا کرسے ہائی کورٹوں اور جیف کورٹوں ہیں سلمان نے اور ایکر مکیلیو کوٹل میں مسلمان ممبرمقرر کئے جائیں -

دم، یو نیورسٹیوں کی سنڈیکیٹ اورسینٹ میں بھی سلمانوں کی تعداد مقرر ہو۔ ده، محدن یو نیورسٹی سے قیام میں الداد کی جائے ۔

ان تمام مطالبات کوفری ولائل اور واقعات واعدا دی سائد مرتب کیاگیا تھا اورانتخابی اواروں میں سلمانوں کی جوحالت تھی اس کوتفیس کے ساتھ وکھایاگیاتھا۔
ایڈرلس کی میٹنی اور جواسیا کیم اکتوبر کوٹری خان سے سائھ ڈپڑٹیئی حفنور
ایڈرلس کی میٹنی اور جواسیا دالیٹرلٹ کی خدست میں باریاب اوراٹیڈریں بیٹن ہوا۔ نہر سلین کارٹ کرٹونے نمایت حصارا فزاجواب دیا اوراصو کی امور سے سائد اتفاق کرے آخریں سندمایا کہ: ۔

دد سردست مین آپ کولیتین دلا ما مهول کرمسلما نالی بندوستان طمنی ده سردست مین آپ کولیتین دلا ما مهول کرمسلما نالی بندوستان طمنی ده سنگته بین کرحب یک آپ اور سام سندان می در سرکرسکت بین کرمسلم ایکر نری درج کو

زمانهٔ گرنشدهٔ بین تمام ای مختلف ندام به وطل اقوام کے ساتھ کر جن سے مہدا دا و مراعات کی نظر مہدد سنا دن کی نظر رکھنے کا فخر مال رہائے ای مرکب ہے مدا دا و مراعات کی نظر رکھنے کا فخر مال رہائے اس کا میشند دیر کیا ''

شام کو والبیرائے کی طرف سے پارٹی تھی اوراس موقع پر ہراکسلیسنی سے نواب محس الملک کو ماد کرسے دپیٹین کی کارروانی اورا پڈرلیس میں عمدال سندی سی تعربین کی -

ا پیدرس کی تعرفت و تعرف ایرین کانگریسی ا خبارات اور کانگرسی وانگلستان می تعرفین کی کمی و لندن المس نے ایک زبر دست دیو یو کرت ہوئے اس ایپریس کی مینی کوسلما نوں کی سبت سالہ پولیٹل خاموشی کی قهرسکوت ٹوشنے سے تعبیر کمیا نبرگانی و کانگریسی اخبارات سے اس کو دیدہ و دالنت بنائے نفاق اور حیٰدا فسران اور مخالف ہو د انگلش رئیسی کا زائیدہ قرار دیا۔

مسٹر آرجبولڈ کا خوہ اس باست کو بھی ظام کرکر رہاہے کہ حکومت کو قواس خوام شسے ابتدارٌ ایک قسم کا مترو دی تقااورا مُن نے شرطس کی تعیں ۔ خطموسومه برا فی سی سے مراست، منطوری مطالبات کی کوشش در سے مراست، منطوری مطالبات کی کوشش در سے مراست، منطوری مطالبات کی کوشش در

واب عن المكك في بزيا في نس سراعًا خال كوحسب ويل خط كمها :-

مانی ڈیر۔ آپ کا آرا الرسی سے بیونجا۔آپ کی طلالت کی خبرش کردب نكرديرست في مو في - خداس دعا، سه كدآب جلداسي موجائيس - بواديتوسين آب کی انسری من شمله گیا تھا اُس کو زندہ رکھنا نها بیت صروری ہے ا دراس نے لئے ہیر خیال ہے کدایک کمیٹی مفرد ہموا و دمبران ڈیٹیٹن اُس سے ممبر ہوں اُن کاصرف بیر كام بوكبر ورخ كسيس اليربس مي كي كي بس أن كي كميل مع سلي وقداً فوقت ا كورنمنط سيخطوكا بيت كرب اورميشيراني تميم كرتي رسه - بيركام وريفيت أس الجبي كالتماء كل مندوستان سے ملئے موتی تعنی سینٹرل بولیگل ایسوسی الیس فارانديا - مُروِنكه كونى إلى غِن موجود نيس سيءاورانس ك قائم م وسنيس سب د قبیس به اس کے کہ ہرصوبہ والاا پینے ہی صوبہ میں قائم گرسنے کی خواہن کرتا ہی اورمیں آئینے تیجر مدسے کہ مسکما ہو رکرکہیں سے مدین کو ٹی ایباشخص وجو دنہیں ہے جو اُس کو چلاسکے گر بوج صدے کسی ایک جگر اوس کا اتفاق ہونا شکل ہے اس کے میں نے ایک بچو مزکی ہے جس کا آپ کے نام سے شاکع ہوز ناصر درہے اور بخوكم آب سلمانو سكم سلم ليدركو رمنت اوريمك وونول سك نزد باس موسك اد إس ك بوبج يزاّب كى طرف سيبين موكى ثم لوك اُس كى بخالفت كزينگے - إسكے میں ایک مسود و نظام او آب کی طرف سے میرے نام ہو گا آپ کے الا خطر کے سائے بهجا موں اگر آب اس كونمنطور كريس تو بعدر دويدل النائج وستخط فرما كرميزے باسس. بمعجدیں - اگرآپ سے اس تحویز کونم نظور فرمالیا توآبیذہ کی جو تحویزیں میرے نمال ہیں،

ہیں آن سے آپ کومطلع کروں گا-

و اب بحس الملک اور نواٹ و قارا لملک اُس کے سکر ٹیری نتخب ہوئے اورا اُکو عجاز کمیا گیا کہ ترتیب عنوا بط کے بعد سلمانوں کا ایک عام صلبہ طلب کرسے اُنکو آخری منظوری کے لئے بیش کریں -

یں ہیں۔ ہیں مری - بین مری - بین مری است کے بین مری است کے بین مری است کے بین مری الملک واقع کہ متورش طلبا اوراس سلسلہ کی تعین دوسسری کا دروائیوں سے دل تکسسہ تقے اورا مراض کا بھی غلبہ تھا لیکن اس سابسی حدوجہد کے کا میا یہ بیتی ہے کے برامرکوٹ شرکرتے رہے ۔

ہنوز سر دسمبرے فیصلہ کے مطابق مسلم لیگ ٹی نمیں مذہرہ ٹی تھی کہ اگست شنافگہ میں اصلاحات مجوزہ کی سنبت گوزنمنٹ کا تفضیلی اعلان شائع ہو گیاجیں کے بیکہ ممالوز کو اپنے مطالبات کے متعلق حابدا زماردا ور زیادہ حد دہدد کی صرورت تھی ۔

نوا بیمن الملک سیخ فررًا مسلمانوں سے نمتا زومسر برآ ور و و اصحاب کومتو حبر کیا اور نواب و قالالملک کو گفتاکہ و و بلا انتظار سلم لیگ کی طرف سے کا دروائی تشریع کریں ' مجر آخر ستمبریس اسی غرض سے شلہ گئے اور حب مکت ہم اور دل و دماغ میرطافت دہی ان ہی مقاصد ہیں صرف کرتے دہے ۔

منه اس علمه کی روئدا دانگریزی مولانا میرعی مرحوم سف مرتب کی تی جس بیل ننوں سف دیباج بھی تورید کیا تھا۔ کمھ ملاحظہ ہو باب آیندہ سکھ مکا تیب صفحہ اوّل۔

سر می خط ان کوسنسٹوں سے سلسله کا مُولف کو آخری خطرج دستیا ب ہوادہ انعال اسٹر می خطرج دستیا ب ہوادہ انعال اسٹر می خطر اسٹر میاں کیسے ہماری پورسے نا م تقسا جس میں کھنے ہیں کہ: -

دوتین روز ہوئے میں میاں آگیا ہوں اور تعلق رلفیار م محبرزہ سکے گور منت سے فاص فاص حاکموں سے گفت گو ہورہی ہے ۔ منتأ گورنمنٹ کا میرہے کہ جو تجویزیں آپ نے بیش کی ہیں ان برکا ان بحث اور کا فی غور کیا جائے اور پلک اپنی دائے آنا دی کے ساتھ دسے اور اس میں جو اصلاحیں علوم ہوں اُن کوبیش کرسے ٹاکہ بعد آجا نے تمام ما دن کے گورمنٹ اس برغور کرکے قطعی فیصلہ کرسے معما نوں کے لئے نما بیت نازک وقت کام کرنے کا ہے اورون کو جا ہے کہ گورنسنٹ سے مثنا رسے مواقی سکی بحويزون كي سبت ايني دائه صاف دين اورتفق موكر منفقد ما ووا بیش کریں آل انڈیا معلم لیگ کے ذریعہ سے اس کام کا ہونا مناسب ہم اورص طرح مراد يوشين ك وقت سب مندوستان كم مغرز ملمانون نے ل کرکا م کیا تھا و بیا ہی اب ریفارم سے مقلق مل کرکا م کرنا چاہئے كى خال خاص سے اختلات كرنا اوراين طرف سے ملياد علياد وكار أواتى كنا مناسب مذ بوكا اس النامين آب كى توجه اس طرت جابها بهو ركه جو تریرین نواب وقادالملک بهادرسکرٹری سلمریک کی طرف سے آپ بے ماس میونمیں اُن برآپ غور کریں ا درا یک جلسہ میں اپنی بخویزیں بطور مآید دا سے تر برکرے اُن سے یا سے جب اُک بعد آجائے مام را کو ان سے معالیک یا د داشت مرتب کی ما دے اور کرائجی میں جب کد کا نفر سن کا اجلاس ہوگا ان ہی دنوں میں کوئی ایک دن ان سے تصفیر سے سئے مقرر کما جائے

ادر جوآخری یا د داشت گورننٹ مین صحبی قرار باسے گی د بال مرتب کر بی طائے اس کا مرسی اگر ذراغفلت یا مآخیر کی گئی یا کسی غلط خیال سے اختلاف کیا گیا اور ملکر کارر وائی مذکی گئی تو آپ تھے سکتے ہیں کہ ایسا نقصان سلما نو سکتے کیا جس کی تلائی مذہبو سکتے گئی -

دوسراا مرلائق گزارش بیسه کدبیا ل آکر مجیمعلوم برواکه بجائے اسکے مدائب ترى على كرك شكريكا أردا يسرائ سي تصنور من معاطئ مناسب بيربيح كدمختلف مفامات بين جلسے سكئے حاويول و ومختلف ومحسول ك ذريعيد سي عليحده ولليحده شكريد سي الدوايسرائ كم حضور والتيج جا دیں، اس کا اتر بھی احیما ہو گا اور میلک اور گورنسنٹ کوسلمالوں کی دل خبيي كالقين مهو كا اس كي يس آپ سے يا بتا مهوں كدآب اس كا انتظام تمرس ا در نواب وقارا لملک بها در سکرٹری آل انڈیام ملمرکیگ اس سے متعلق آئپ کو کھیں گے اس کام سی غفلت نہ کرنی جا ہے ایک مدودة ادكاج تحريم كماكما سهاتيات ما خطرك كيميما مول جو مارت كرديكا آب كي طرف سيحينيا عاسية اس مي مد تبديل الفاظ المر ا بیا ہی مصنموں ہو تو تناسب ہو گا آپ نہ صرف اپنی ایمن کی طرف سے يى اربىجواك ككرد كيرانخرون كى طرت سے يھى من كو أساجات مون اكر حيكه منذكى داه سنة آيا تما كمر دات كا دقت تما اس منه آب كو اللع بهیں دی اور سیلیش برآنے کی زحمت سے بیایا ، میری طبیعت بدستور مع تايديال كاتب وبواكه فالده كرك

مطالها ت كى المهيت المهيت المدين بندك بنيادى حقوق من اورجب مك

که بهندوستان سے تمام فرسقے صحیح تعربیت سے ساتھ اکیک قدم بنیں سبنتے اور فرقوں کی تفریق موجو دست اسی تحدید و تعین برمایمی تعلقات ، با ہمی اعتما وا ور ملک سے امن کا انخصار رسے گا -

مینا ق کھنو ٔ ملا اور عجیسے فورڈ ، اٹنیکو اسکیم شاقیاء ہنر در بورٹ مت اور ء ،
آل انڈیا مسلم افر سن اور کی اور کمیونل اوارڈ مسل کا اور مسری تسط اصلاحات تعین و تحدید کیمانوں سے مسیاسی وجود و تھا کی ضما منت ہے ، دو مسری تسط اصلاحات میں وجود و تھا کی ضما منت ہے ، دو مسری تسط اصلاحات میں وجود و تھا کی ضما منت ہے ، دو میری تسط مسلم کا ایم میت اور کھی ذیا ڈ میں میں ہے ۔

نواپ محسن الملک کا مذصرت اپنی قرم بربلکه مسیاسی رقابتوں اور ملخیوں سے محفوظ رسینے کے لئے تمام ملک پر بدا صال عظیم ہمینہ باتی اور ما و گار رہنے گا۔
ان کی اس بالیسی کی وقعت بعد کے واقعات سے اور بی ذیا وہ ہوگئ ہے جبکہ اصلا حات کے دو مواقع پر با وجو و اُس اسخا وا در کا نگرس کی شرکت سے مسلما تو این اتحفظ اسی تحدید و تعیین ہیں جھا اور بالا خرس سے کی کا نگریں سے کھیلے اجلاس سے کیمیونل اوار ڈر کے خلاف خامونٹی لیسٹندگی ۔

اس میں نیک منیں کہ ملمان من حمیت القوم اکتو برسن فی ایو کاک سیاریات عامہ سے علیجارہ دہب اوران سے محصلوص حالات جو بہند وست مان کی کسی اور قوم کو بیش منیں آئے اسی سے متقاضی تقے لیکن حب وقت الاکتیا اور حالات براطینا ن اور قابو ہو گیا تو نواب عمن الملک سانا بن قوم کوسیا مسیایت ہندیں امک

منظم جاعت بنا دينية يس حيرت الكيز قدت ظا مركى ادركوده اس كانيتحبرهال كرسن ك لے زند و مذرہ کران کے بعدان سے جانشیوں اوران کی قوم سے بالاح و تعجیم اللہ انیدی صدی کے مقل سندی انیدی صدی کے خاتمہ کا اگر جیجات وا دیا م سے سلمانوں کی مسياسي زندگئ كامطلع مبت كچه مايك وصا ون بهو يحيًا تفاليكن ومستوری ترقيو ل ميش انكمو ا بنی ناکای و نامرا دی کے احساس سے اسیاسترد دا درسے میں کرنا شروع کرد یا تقسا، اور گرنشسته مات سال میں سیاسی ارتقا رسے ساتھ زیا دہ ذہبین اور ٹیر جوش نوجوانوں یں عکومت کی طرف سے بک گونہ مایوسی معی مقی ، خیا تخیشلہ دوٹیش سے ایڈریس میں يمى يدكها كلي تعاكدو بعض دا قعات سيجو طال مي مين آك ين عام طور برا ورخصوصًا نوجوا ن مسلما مؤسي ايكسابوش بيدا كرويا سيحس سسا اندينته سه كديسف صور تول ا در مجبو ربین میں وہ جوش عداعتدال سے گذرجائے اور بزرگوں کا نیک مشور ہ ا ور متدل دامیت ص کا و ہ اب کک اتباع کرتے آئے ہیں ان سے قلوب پر مو ٹرنہ ہوسکے" اب جومالات مسلسل دمتوا ترمیش آرست سقے اور ملک میں حکومت کے خلاف مقاطعہ و نفرت کی جو تحر ککیے میں دہی تھی اس سے زوا ہے من الملک نے اس خطرہ کا کہ میا دا سلمان بھی اس تحرکے میں شرکے ہوجائیں زمایدہ احساس کیا ان کو اپنی قوم کی حالت اُس سے رہ نما افراد کی ہمت و قابلیت اوراستقلال دعزم کا بھی تجربہ تھا اور جانتے تھے مران كى قوم كے لئے اليا اقدام ملاكت آفرىي أد كا نيز صقوق كے متعلق جِمطالبات پیش کئے تھے ہتو زائ کے لئے صبر و آمید کی صرورت تھی علیا وہ بریں ان کے نزویک ملاند كملة الله يلشكل إلحي سنن من تسركت كى و في وحد قوى مذه في اس الله النول نے دلائل وُبراہیں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظار کیا اور من وایک میں برسیس کوایک بیان دے کرنوجوا بوں کومتنیہ کما کہ: -

دداگر ہند وگر د ہ سے د ہ لوگ ہوشورش بھیلاتے ہیں اُج برطانیہ کی بدخواہی مے لئے کوئی عذر ما بہا مذنخال کیس توہم کو ہروا نہیں ہے مگریہ امریتین طور پر معلوم ہے کہ ہندوستان کے سلمان اس کے لئے کوئی معقول عذریہیں منی*ن کرسکتهٔ مسلما مذن کی حا*لت تو بیر*سه که د*ه و **یا رسیبو**ن کی طرح کاج طابنیه سے اس کنے سکر گزار ہیں کہ مندوستان ہیں اُن کی ہستی کا قیام اُٹورننٹ سے تیا م میخصرہ ان دولوں تو موں سے لئے یہ امریقینًا بہودہ ہوگا کہ وه آسيسي مضوسيائي مروكرس جس كامقصديم موكده اسي طاقت كي نيخ كني كرس مس كرسب سے أن كوند مي آزادى، دائے اور ضالات كى آزادى تجارتی آزادی اورده آزادی عامل سے بسسے وہ مجینیت ایک منتقل کروه سے اس مکسین ذندگی بسر کرتے ہیں میری دائے میں اس شورش کا آخری اليتحد مند ومستان كي تبابي مديكا بيرشورش حب وسيع بيايد برسه اس كريم مي سے اکثر آ د می تلیم کرتے ہیں میں لئے بارات حود جرکھید د کھیا اورسٹ نا ہے اُس سے کا ط سے میں گھتین کرتا ہوں کہ اخبارات میں شورش کے جورا تعات درج کئے جاتے ہیں آن سے مهلی دا تمات کے صرف نصف حصے کا اماز ہ ہو ہے اس خطرناک ہوش کو متروع ہی میں روکھے سے حکا م کو بہت سخت تدبيرون سي كام لينا صرورى ب جوسلاك تمورش سي شرمك إول ك یاس کوئی معقول عذر گوزمنت کی بدخوا ہی سے لئے منیس بوسکتا بداک الیا وا قدهه جب كويم كهني نظرانداند منين كرسكة كديم انگريزون بي كي آري عي ب نے دیکی اسلامی خومت کو هربیٹوں اور کھیوں اور اِجید نوں پی تھتیم ہوئے سے بچا یا اورصرف اسی امر کے لحاظ سے ہمند وستان سے مت م مىلما نەن تۇڭ برطا نىيەك سايە دفا داردىنا چاسىئے - گرمىرى نز دىك

ہند دستنان کی دیگر تو موں کو بھی اس بنا پرگورنمنٹ سے ساتھ وفا دار رہنا باہے کہ یہ امر صرف انگریزی حکومت ہی ہیں مکن سپے کہ ہند دستان کی عندن قوموں کی مشترک اغراض باہمی انحا دسے ساتھ والب شرومیں''

ې تېدو کو ل سنگ معلمات او داسې برنک کې ترقی د آزا دې ځفرسې ، نوا پ محلیک

کا بھی ہیں عقیدہ اور تمل تھا الفرادی حیثیت سے ان سے مبت سے متاز ہندور وں سے ساتھ وزائی و خاندا نی تعلقات تھے ، حید آبادیں ان سے افسرانه فیفن سے ہندو بھی ہرہ یا یہ سقے ، اُنہوں سے ایک بوقع پر بہان کیا تھا کہ:-

دریس اپنے آپ کوخوش تفییب بجتنا موں کرجس قدر میرے و وست میری قوم کے ہیں اس سے کچھ کم ہندواور پارسیوں میں منیں بلکہ یہ کنا مبالغہ سے فالی ہو کا کہ تعین آن میں ایسے ہیں جن کی عزت اور قدر میرسے دل میں لینے عالی وں سے بڑھ کرہے اور میں دکھیا ہوں کہ وہ بنی تجھے اپنا ووست سمجھے اور میرے ساتھ بنا پی ساتھ بنا پیت کے سے میں اسے میں آئے ہیں "

لیکن ایک تو می لیڈری عیزیت سے اُن کو ایسے مقاصد وخیالات سے جی کو دہ اپنی قوم سے سے نفقال رساں اور خطرناک تعدر کرتے سفتے اخلا عن کرنا نا گزیر تفا بخا بحرش سے علیحد کی بھی اسی نظریہ کی بنا پر بھی تا ہم ان و دونوں تو موں سے درمیان ج فیلیج حسائل ہوگئی می اُس سے پر بوجا ہے نہا نہا کی آرز و مند تھے۔

مدراس کا نفرنس کے اجلاس میں اجبار بیان اولین او

در صاحبه، مند دمستها ن مي حببة مك بهندوا ورسمان ايك دو سرسه سكة بعدر ند مول سے اور آپس میں دوستا ندبرتا و ندر کھیں سے اور فراخ حصلکی ورسید تصبی سے ایک دوسرے سے ساتحدیث ندآ ویں سکے وہ مکی معانی اور موطن كهلامة نتيم سحق منرموس كك اورجوكو في مسلما ن مهويا مندوبا بمي دوستهامة برّنا ُوسے قائم رسمھنے اور مرقی دینے میں سی مذکرے گا وہ در تقیقت ملکی اور قوى كنه كارموكا كريجياس من براك كله كن كي اوراجارت ديج يس بعض اخبار و رسی و کھا تھا کہ بیا رجین لوگ میرخیال کرستے ہیں کہ علی گڑھ یارٹی سے مسلمان ہند وکوں کے مخالف ہیں اوران کے تعلقات ہندولو شکے ما قد دومستا مذهنین بن، ماجو، بدخیال بالکل غلطسها ورسم شمالی بند سے رسینے والوں پر بھرمت سہے ، ہم مبندوا ور سمان عمانی معانی مہن بمب ال ما ہمی برنا و دوستا مذہب ہم ا مکی دوسرے سے رہنج دراصت میں منر مکیت ہیں غالبًا يدخإل ان اخلافات معيدا مواسم عوم ارس اوراً بكي تعض پولسکل کا دروائیوں میں بیر جس میں ہم اوراس صوب سے مندو بھائی مقن الرائس منیں ہیں مگرا قبل نواس کی خصوصیت مسلما نوں ہی سے منیس ہے خود بهارس صد بدسك ديمن مندويمي بهارسي بمخال بي على ده برس كسي خاص پولئيكم كريس اختلات رائيكا مونا درهقيت كالفت منيس م ادراس دوستار تعلقات مين فرق نين أسكراً الرسم ادرمارس مندوعمائي ندمي خيالات اور قومي ريمون مير مقتى تنبس بين كويه اختلات بمدروي اور دوشانه برتاؤ كالمنع منين سبع اسطرح اكربهم اورو بعض اليميل اورطكي مسائل مين ہم خیال منوں تو اس سے لازم نیس آتا کہ ہم بیں اوران میں دوستی اور عدر دی مدیر، دائے کا اختل ف اور چیز سے اور نحالفت دومسری مات ح

اوریں اس یا ت سے نظا ہر کردے نسے خوش ہوں کہ ہادے اور مہندو تعب سُوں سے معزز اور سحجدار لوگ کو با ہم عبن پرٹسیکل امدر میں مختلف الرائس ہوں ، مگر ایک وورسے سے نحالف میں میں <sup>یہ</sup>

ان کی ہمینہ بلک اور برائیوسٹ کوسٹش سی تھی کرسسیاسی اخلات آراکو قومی د ذاتی مخالفت سے علیٰ کدہ رکھا جائے اور مید دونوں قومیں ملک میں اتحا دواس کسیا تھ ترتی کرمیں لیکن برقهمتی سے چند ہی سال میں صورت اور مجی زماید ہمیں ہوگئی اور مہندو سسیائین کو معی اتحاد کی صفرورت محمدس ہوئی۔

بهندوهم اتحاد مرا مک تھے مرا کے اور اندازہ عقا اور اس سے بنایت ممازاور مقدر رکن تھے اور خبکو
اس اتحادی اہمیت کا درا اندازہ عقا اور اس سے لئے شالی ہند سے شہروں بین درہ
کر رہے سے کھنو بھی آئے اُن سے اعزاز میں بڑی شان دار دعوت کی گئی اُس مرنیاب
موز مهان کے جام صحت کی تا نید کرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز مهان کے جام صحت کی تا نید کرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز مهان کے جام صحت کی تا نید کرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز مهان کے جام صحت کی تا نید کرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز مهان کے جام صحت کی تا نید کرتے ہوئے نواب میاسب نے اُن کی کوسٹ شول کی
معزز مہان کے جام صحت بی تا کہ درت پرخم تھڑ ا اُنا رخیال کرسے مسلما نوں سے قومی نقط بنظر سے میں
د صاحت میں کہا کہ: ۔۔۔

اد صاحبور بیسئدارالیا نبیسب کراس کی خوبی اور صر ورت پیس کمی کو بی اُنگ یا اختلاف ہو۔ گرجوسوال کراس دقت ہمارسے سامنے بیش ہے وہ بینہیں ہی کہ مندوا ورسلیا نوں میں باہمی اتحاد کا ہونا مفیدا ورصروری ہے، بید توایک مسلما ورسط شدہ مئلہ ہے۔ سوال بیسب کر بیداتما دکیو کرمال ہوا دراس کے قائم ہونے کا کیا طریقی سے ، بی تحقیلے زمانہ میں جب کرمفری تعلیم سے ہندوشان میں مراوراس دولت سے محروم تھا، ہندواہ وسلما نوں میں ایسا اتحاد اورار تباط

فقاكرسوائ مذميري معاملات كركسي باستدس مفائرت ادربيكا ككي معلوم بنوتي نتي، ايك دو سرسے سيے عبت د دوستي ركھا تھا، شا دى د عمي كى تقريبون ميں دونون دوستا مذهكم براوراند شركيه الوتية تيم منظم عمكراتها، مذفعته، نہ وشمنی تھی، نہ عدا وت ، بر مبارک زما مذیب سے اپنی آمکموں سے وکھا ہے اورده دلها تصوير ما يمي اتحا دكي ميري أكلهون سي سائي سائي سوع -اسو ست اتحادكي صرورت اورفوا مدير فاليحروسية جات تقي مذوعظ كهي جاست يق لیکن جب سے مفرنی تعلیم مزید وستال ہی ہے دوز بروزا حمّا ت مبکہ خات پیدا ہوتی ماتی ہے اور دوکتی کی عکمہ اوائی نفرت برصی عابی سے-اتحادادرارتیا ى نوى دو دو درت يريش بريك كيرديه جات بن البت يُروين تفريد کی حاتی میں الکرعرال اشارات و ورکرنے اورانحا دیدا کرسے کی کوئی مذہب نہیں کی جاتی ۔ میں نہیں کھیتا کر پیٹھ فصیح ولمبنے ککیروں سے دسینے اوراسحا و ادرارتباطى خوبى برئيز در تقريري كرك سي عال يؤكا ، حبب ك كرك واسك غود أن با تقر كو دّورنه كرس جوماعث احلّات اور در بعيه مخالفت بي، میں دکھیا ہوں کر جو نا رہندوا ورسلما ہوں سے بیچ میں ماس ہے ہعین نکدل اور ملک دوست اس برل با ندشت اوراس کو مموار کرسن کی صرورت محص اوراًس سے لئے نصحت کرتے میں ، گرافسدس ہے کرروز ورو و عارزما دہ كرا ، زياده عوزلا بهوتا عا مأسه ، زبان سيم كها عا ماسيت لداميت لا دُ ، جوية لا دُ ، ا دراس غاركوبرا سيمر و الكرم تقرم مي نياه راسه اوركدال بين اوربجائي عصران سے وہ غا داور وسع اوٹیس کیا ہا آہے ہیں رہنیں کہنا کہ مبندواور ملیا والے ہیا ايسانوگ مثين بي هواسيه ا تا د سح څوا يا س متو س، يا جو کچيه و ه سميته مړل سکو على ميں لانے كى د كى خوام تن يەرىكىتى مورد دوست

آ نرین مشرکه کطیله کی منبت تواس کا گمان ا در مشسبه میمی منین کرسکها - مبکه برخلا ا س سے مجھے بقین ہے کہ چو نفظ آن کی زمان پرآ تا ہے وہ دل سے مکلا ہو ا ہوتا ہے، اور و کھے وہ کہتے ہی دل سے اُس کے من سی لات سے خوا ہا جہ يي معي صدق دل سے إسمى اتحا د كانو الإ ن موں اور بي ففر يه كه يكما موں کہ میرسے دوست جس قدریا رسی اور گجراتی اور ہند وہیں وہ سلما نوں سے بحدكم منین میں اور ما وجو دسمن ولیگل اختلا فات سے اکثر ما یسی اور ہند و مجست ايسه دوستا مرتا دُر كھتے إيس سے بهتر مكن بنيں اوراً كن مع بعبل اليه مبدد ادرياري بي من كي ميرع نته دل سه كرّا مول اوري كي تا طبیت **اور**حب وطن اور ملکی مهدروی کی عزّت میرے دل میں دلسی ہی سیمیسی كماين بزرگ سرسيدمروم كى تقى ان بى ميں ست بيمرسة مغرز دوست آنيبل مشركو كليفهين مكرأن كواورنم كواورأن نوكوس كوجر درهيقت اتحاد كمغوالل ہیں بہجرلینا جاہئے کداس ملک بیاری کاعلل زمان سے تنیس ہرسکتا بلکہ ماعم سے ، بدانشلا ن بلیٹ فارم برنسیج دہلینے کچروسینے سے دور بنیں ہربسکما بلکہ وجوہ اخلاف پرغور کرنے اور آس سے دیغے کرسے کی مزبیروں سے عل میں لانے سے ہوسکتاہے۔ مُرْفظُرا تھاکر دیکھیے کہ موجودہ حالت کیاہے ١١ور آیندہ سے لئے اثید مَنْ عَلَى نَظِرٌ فِي مِي مَا يِدِي كِي البِيِّ كِيكِ بِينِين بِمَا يَا مِا مُ أَكِرَا صَلَّا مُ مُن لِم يَوْل میں ہے ؛ اُس کے اسساب کیا ہیں اور دولوں تو مول سکے وہ اغراض دمقاصد كما ہیں جو باء نت نخالفت ہیں، اور كهاں مك دونوں توہیں اپنے أن مقاصد میں سے مجے حصر دوسرے کے خال سے اور دسرے سے فائدہ سے کئے قران كرسكنى بىن - به تو نامكن سے كه ايك قدم لينے نوا ئدا دريا نې اغراص كو ياكىل ھيوٽر وسے اور مذید انعا منا ہے کہ کوئی ایک قوم صرف ایٹ مقاصد کی کوشش نظر

ركھ ادر دوسرے كاخيال مذكرے ١٠ب ميں بيھيا بدر كري ١ يساكيا جايا ہے؟ اور کیا رعیان اتحادی طرف سے ایسی کوسٹ نیک دلی اور سجائی سے ساته مور بي ب وحالت تو بطام رخالف إنى حاتى بي مست كما جامات كهادس أن لبون بن تركيب وي كويم لين اغراض سي ممالف بات بي سے کہاجا مآہے کہ جا ری اُن یا توں میں ہمارے خیال اور مصیر ہوجن کو ہم لیے كى مفتر محية من الكركوني اليي صورت مادى مائ بين نيين كى ماتى جني ہا دسے قدی اغرامن کا کچے بھی لحاظ مذکریا جا تا ہو۔ بلکہ پرسٹسٹن کی طابی سے کہ بھو دەنقەل شدىدىمدىخامىن سى الدى قرىيت كوسى كارى قىرىكى كارى قىلىيلى بمحيورى يحجه بيركمنا يثر مآسهه كداس عربهمتكده بيرحس سيم صدومقاء سيل سوشت بهم جمع ہں ادرائما دیسے مسل پُکھنسگے کرے ہیں الدو دناگری کا امیم سندر پٹی سہے ا در معیان اتحا د سالها مال سی محنت کوسٹ ش کر رسبت میں کہ اُر دو کئے بجا کے ناگری قائم مور حال کرید زبان مذعرب کی ہے منتجم کی، ندسلمان استعرب لاست این فرایران سے دیہ تو ایک شرکر زان سے جو ہندوستان سی میدا بونى ، مندوا درسلان وونول أس سى بداكرسان واسك بى بوركى سوبرس دد نون سي أس كارداج سيه ، بهذو بعي إس صوبه ك د مي زبان بوسلة بي اور ملمان می، مند دهمی أی خطیس اورانیس حرفول میں تحریر کریسے اسے اُتی اُلرے عاه ى برى جب طبح مسلمان أس ك تائم رسيمة مين بهندوك كالمجد برج منين ب، اوراس کے ناقائم رہے میں ملاق کا کانت نعقان ہے ۔ گرسلس کوشن أس كالعدوم كرساف كسلي إدري ب اورجب اكساده معددم مد الإجارات كي غالباً جارے دوستوں کی توسٹسٹ س کمی ندمونگی - اب فرائے کد اگراستا و سے دعظ سكنے والے بدچاہتے ہم کم ہم اُن كى كوسٹش كا مقابلہ مذكريں اورا پي زبان

ے ام رکھنے سے لئے بھی اُن سے حلوں کو فع ند کریں ادر اگر ایسا کریں آد ہم اتحا دیے وتمن ادر خالفت کے مداکرے والے سیجھے جائیں تواس میں تصور بارا ہے ما جاست دوستول كاء ايسااتنا ديود بي عض جاسي كاجدايني قوميت كي محضوص على مست مے ترک کرسٹنگی میروا ہ اذکرے ، بلکہ ہو کہنا چاہیے کدا بنی قوم کو دوسری ہوگ ين جذب بوجان كواتا وسيحه - بم تواس كواتنا دمنين سيمهة بحقيدت يرب كمدو نون تومون بي اسيسه فيالات بيدا بهرسك من كدروز بروز فالفت برسى جائىت اور بولئيكل اخداً حسكا ترتمدن اورمعا شرت سك اتحاد يرشراً جا ماسي دلوں میں ایسے زخم ہوگئے ہی کد اُن کے اچھے ہونے کی بہت کم اُمیرسے اور جوعلاج آس کا کیا جا ما کے ہے وہ بالانی اور طاہری ہے اُس *سے کچے* فائد ہ نہیں ہوما ا در من ہوسنگا ہی۔ کمیا آب بہجھ سکتے ہی کرکسی کے حکر میں تھوٹرا ہوا وروہ اندر ہی اندر بڑھ اا در پھیلما جا ما ہے ، ہیب بڑر سی ہرد، اسسے کوئی رسٹمی اور نوش نماکٹیرا ر که دینت سے ایجا کرسکرا اورائس کا در د دور کرسکماہے ؟ اُس کے کے ضرور اس بات کی ہے الم بجوڑا جیرا مائے ، اُس کی آلائش کا لی جائے اور بھراس پر مرہم رکھا مائے ، بہند وا درسلما نور کی مخالفت کی بھی ہی جالت ہے۔ ولوں يس نفرت بربهتي مايي سهه ، براسك دلخراش عبوسك بهوسير نصة يا دولاسك جاستے ہیں۔ اخبارہ ں میں دل شکن اور نفرت اُگیز یا نیں کھی جاتی ہیں ہو کوٹیں ابینے قدمی فائدہ کے لئے کی جاتی ہیں اس پر سے کئے جاتے ہیں عرفن کد سکانے ہدر دی سے بے دردی کا ۱۱ وربجائے دوستی سے وشمنی کا برا دُکیا جا ما سے ، اورميرهالت دوز بروز ترقی برسېه -اليي هالت مين ايک دونيک دل اورايستا ہند دیاسلانوں کے روکن اور تھیائے سے کیا ہوسکتا ہے۔ بھر دواک تھیاتے بي ده دومري قوم كوم كرمايني قوم كو- ما لامكر مجمانا جاسين اين قوم كوادر

ہرقوم کے لیڈر کو اینارسوخ اورا نیا اثر ڈا لنا چاہئے اپنی ہی قوم پر، تاکداً س کے دل يفيعت كالتربهوا دراً س كم يجهال مسح كحد فالده على بورمسلما ن لیڈروں کو چاہئے کدوہ اپنی قرم کوائن باقوں سے کرنے سے روسمے کی کوشش كرىي حن ميں أن كاكوني ثرا مذهبي يا قوعي نفضا ن مذہوا ورجن كے كريے سسے أن محم بموطن مبندو معاليول كوريخ بهوتا برو-اسي طبح بمندوليدرو ليرلا زم مج مُمهوه اپنی قوم کوفیری که برکام آن سے سلے مبست بحث نفقال بہنچا سے ' دام منعوں اورسلما نول کوائس سے فائدہ ہوائس سلمانوں کی مدد کریں، نگراس سے کیچہ فائدہ مذہ ہو گا کہ مسلما ان مبندہ کو ں کوا ور مبند ڈسلما اوں کو ہدا میت اولينيت كرس اورصرت اسين اسين فائدول بى كاخيال ركيس-أس كام ېږىيى اميرلابى سے بهارسے ماستے ميش كر د باسپى اور مند دُ و ل كى د ل شكمى سے لھافا سے گائے کی قربانی شکرنے کی شیخت کی ہے ، ہی اس اتحا دیسیدا كروسيف كى صورت ،ادرىي سي ادردلى حبيت فائم كريان كي مل سه يماش معم اوكر المسيميني نظر كهيس اور مهند دا ورسامان ايك دد مسرسك كاخيال كريس ا درایک د درسرسد سے کھی کھی لینے فوا مُری نقصان گواراکریں ، مجھے آمید ہے کہ مير معززه وست بجي ميري اس السه مسيمفق ادبينك اورأن كالجج تأخال مهد گا اورانس برده علی کریس سگے - ہم کو اُن کی نیک دنی اورا مان دا ری اور سیانی اورسای غرمنی اور بینقصبی سته اُمریب می اُن کی دستشن سن ما ی به دکی اوراً ن کی محنت جووه اسینے الک کی مهبوری اورسلمان اور مهتمه و و ن می اتحا ديداكرية بح لي كرت مهي مناك من وكي بين أن كويتين ولا مّا مون كه عِدُ كُوسَتْ شَن وه ما يمي استحا وك سلي كرية بي أس بي شرور أن كوكا ميا بي بولى ا ا در به را کب نیک دل ملمان آن کی تی کوسشش میں مودے کا - اگر م ندویهای

سلا فدن کی طرف دواننج بر ایس سیر توسلمان دوگز بره کران کا خیر مست رم سمریں مے بیں آپ صابوں سے معانی جا ہتا ہوں کدیں سے زیادہ دیرتک آب كى سى خواشى كى اوراس صرورى وقع برنجمورى تجيم بعن باليل ليى كهن یرس چیمٹ میکسی کو نا گوار ہوئی ہوں گرما ہمی انتحا د کامسئلالیا اہم ہے ئره أس مين معا من معا من كرنا ا ورج كحير دل مين سهة زيان برلامًا صروري م<del>ركِّ</del> نواسبحن اللك سنه اس تقرير مي جوهالات ظاهر كئه وه الهلي اتحا وسطحيح رات سع تعبيرك عاسع ك قابل بن ا درجبة كما كدر راسته المتايد مذكرا حاكما ان تمام دعا دی و تدا بسراتما و کاکو کی مشقل نتیج بنین عل سکتاجی کو ماک سے سامنے اكثرمبين كما جا مآہيے ، خانجيرشا فيليع ئے سُمُنا قِلَاع بُک باء بَرِيدوونوں فوموں کی سانتا موسنتشوں مے باربار نام می ہونی ہی دی ہوئی۔ بی دسیقی کرم فرزسی مراستہنیں نیا یا گیا۔ الم له او او اکل میں اس فریر جب شرک کیا ہی گڑے ان کو نواب ما۔ سے ان کو کارنج میں بریخه کیا اوراسٹریجی ال می<sup>ن تع</sup>لیم" عرفط للے كى دعوت كى موضوع بدأن كى تقرير بدى، مغرز مها أن كا تسكر سوادا مرتع بوئ فواب ما حب في اين قومى الدي كم مقلق بي كماكه: -دد ده لولنگل دائد مين احمال ت رسين برجيور بن كبرل كمدوه اين قوميت كو نہیں جھوڑ سکتے ، نیز جرطے ہمز وسکے ساخة دوستی ان کا فرمن سے ، اسی طرح عكمران قدم سے ساتھ بھی اتحادا درو فاداری سیرخیالات رکھنا اورا ک کوترتی ديثاا بنا فرص سمجيته مين !!

معلی کی سرزمین پرید بها موقع تفاکد کا نگرایس کے ایک میندولیڈریسن طلبا رکو خطاب کیا ، اسٹیا ت اورآ زمیری سکرٹری کی طرف سے ان کا لینج اورڈ تربھی چرد مضامین اورطلیار کوفیسوت از اب ساحب نے اسی زما نمیں بندوسلم اتحا در مفامین اورطلیار کوفیسوت اسیرسلد برانش شیرت گرشیں مجی متعدد مفامین

جلیمداور ملافت ایندوستانی سلمانون کواسلای سلفتول کے ساتھ صدیوں میں اسلامی سیاستانی سیاستان پر اسکاکوئی افرید تقا۔

منشدہ بیرے بیں حکومت کی مرضی بلکدا یا سے ایک تنظیم کے ساتھ ترکی مجروری یو کے ساتھ ترکی مجروری تو کے ساتھ ہرکی تو اس کے ساتھ ہیں عالمگیرا خوت اسلامی بورب سے ساتے منظر ناک وہم بن تکی گرسلما مان اس کے ساتھ ہی عالمگیرا خوت اسلامی بورب سے ساتے منظر ناک وہم بن تکی گرسلما مان اس کے مذاب موجود منا مند میں جو تو می ہوتے گئے ریم المان من منظمی منا من موجود کے ساتھ برطا ندیکی بالیسی میں تبدیلی موجود منا مز بردی ۔
صورمت ہدد مجی کھی منا تر بردی ۔

یہ ایک زبر دست خطرہ تھا جس سے جالیس سال گرنٹ نہ کے واقعہ کی یا ڈیازہ ہوجائے کا امکان تھا اس لئے سرسیدنے متعد دمعنا مین شائع کرکے ان تعلقات کی وضاحت کی جو ہند دستانی ملما ذرب، ترکور اورسلطنت برطانیہ میں ہیں۔

نواب من الملک کوهجی ایک معلمان کی حیثیت سند تما م اسلای سلطنتوں اور مالحفوص ترکی سیمیت به در دی، دلی محبت اور تعلق خاطر تھا اور ملطنت انگرنیری کے مفاد کے مفاد سے سلنے بھی ان وونوں سلطنتوں کے دوستمانہ تعلقات کو نها بیت اسم تصدر سمریتے ہے۔ بنیا بخی ان کے اس صفول میں جروسی میشقد می کے متعلق تھا بہ مجملات جود سے بھر شد شدہ نا ماں کے اس صفول میں جو روسی میشقد می کے متعلق تھا بہ مجملات جود سے بھر شد شدہ کا جا میں مشرکل اسٹون کی ماقات میں حجم اُسی بعدر وی کا حذب نما یاں بحد میکن ان کو ملا دے کا وہ ند بہی اقتدار جوسے ساسا ست بر مونتر برتسابیم نہ تھا۔
ملان ان کو مل دے میں جب سر مدعقتیہ کے متعلق برطا نمید نے مصری حاست میں ٹرکی کو

الیٹمیٹر وسے دیا اورآ ارخبگ بنو دار ہوئے کو بہندوستانی سلما نوں نے مختلف کا پرعام طبوں میں برطانیہ کی اس کا رروائی براضجاج کیا اور معن لوگوں سنے لمط بھی سے کابج کے ٹرسٹیوں برٹرکی کی سنبت عدم مہدوی کی برگرانی بھیلا دی ۔

نوا بعن الملک سنے اسرم قع پُرْخلافت وَخلیفن "کے عنوان سے ایک مفتمون کھ کہ کی خوا ن سے ایک مفتمون کھ کہ کھ کہ ا کھ کہ لینے خیالات اورا بنی بالدی کو واضح طور پرظا ہرکیا ۔ اُنہوں نے ممتید سے بعد سر سید کے مضامین شک می کہ عسے چندا فتیا سات بیش کر سے نکھا کہ: ۔

دو ہم کوخو سے تین سے کہ ہماری گورنست اس کی ہم رعبیت ہیں ہمارے خیالات كوغوب جانتى بها ١٠ دراسي معلوم ب كدميم سلمان برسش ادر سركس كورنسط اتعاد سے بنایت ارزو مندیں اوراس سے قائم ندرہے سے ہم کو بخت بنج مرد کا اور وه ربح قدرتی اورقطرتی سب ، محمر کمیا صرور سب کدیم سبه فائد و حلسه کریں والسائب كومار بهيميل ورخلط فهمي ميدا كرين كاموقع دين الرما بفرض كوزمنت پوکٹیکل اسباب سے ترکوں سے ساتھ وہ کا رروا کی کرسے جو ہم کولپسندند ہو تو كما عليه كرف اوزما رصيح نسه ده لين اغراص كوتهو ردسه كى اورمارى برسيّ اورره نمائی ماعون اور خوایش براس ضال سے بارزیدے گی صب کو و و اپنی پولیکل صلحتوں کی دحبہ سے صرورتی جہتی ہے اور ہم کواس میں زراہمی سنسبہ مذفعا اور مذہب کہ تا بدامکا ن گورنسنٹ برگزدہ کا رروائی ندکرے گی جرآس کے برسي كره و رعايا كورمخ وسين والى مود مكر يدليكل صرورت سب صرورتو ب سے مقدم ہے ۔ انسوس ہے کہ ایک ما ن ادر سریج معاللہ کو اس قدر طول یا گیا ا درایک غلط خبر بری<sup>ا</sup>ئین ظ<sup>ا</sup> هرگیگیس بات بیسه*ے که ج*ولوگ سلطان کوخلیه نه سجعت ای وه بدهی خوب بان ایس که وه رعیت برنس گورمنط کی مل در

برش گودئنٹ کی و فاداری ازروئے نرم ب سے ان پر فرص سے گروہ درحرم اعتدال سے گرزماتے ہی جب کہ رفیل محاشے میں کہ سلطان ہمار سے خلیفدا ور هارسه دين دو نياسيمسيول بس- ده اگرضليفه بهول ادراُن سياحكا مراحب لتعميل موں تدصرت أن برم ہوں گئے جو اُن کی بعیت ہیں ہم ان کے کسی حکم محو متعلق ملطنت سے ہوں بین مان سکتے مذوہ ہم کرکوئی ایسا حکم دے سکتے میں - اسی طرح وہ لوگ بھی علط بتائے ہیں جو لینے آپ کو اسلامی سلط نبتوں سے بے بردا وربے تعلق تباتے ہیں کیا کو می سلمان ایما ہو کا بچوی سلمانی سلطنت كوبرماد مهوما دستجيم اوربنج بحى نذكرست تومى اور مدمهى حيثيت اورب ا در ملى اور بولىيكل مينيت دوسرى - برلحاظ مهم قوم ادر سم ندسم بروسف ك أكرمهم كومنج مذبهوا ورمهم تركو رسمى سلطنت كى بيا دى كا افسوس عبى مذكرين تو د حققیت ہم لمان میں ہیں اور اگر سم مبتیت رعبیت ہوئے کے اپنی گورنمنٹ کے يورك وفا وارا ورخيرخواه مذربن ياكسي مالت يرساس سے الخرا مناكري تو ېم د فا دا د رعبت ګملائه عاميات تيخت منين بې سمرسيد نيکسي سيا کی اور صفائي سے سائد باہنے اورتا مُ ملما لوزل سے خیالات کو اس سُمار سے معلق اس وقت ظا بركما يتحاجبكه لوناك ورشرك ميس لرا كي مود بي تقي اوروسي اب معي م کتے ہں ا در ہمیشہ کئے امیں گے کٹاری ایک ملمانی سلسنت ہے اگراس کو واجي خواه نا واجي كليد نفترا ن يهيني لؤيه ايك قدرتيا مرسبح كدمهم سلما نول كو ایک دیی ویج میوکا اورید مات شرکی ای برموقوت منیں ہے اگرامران کی سات کو، ا خا بور کی لطنت کو اُ انس کی نا دا نی اور تنا قت اور ببطمی سے کیفقصان یسنج توقعی ہم سلمانوں کو قدرتی رہنے ہوگا اور میں ضال تمام قوموں کا ہے کمہ اپنی این قومی سلطنت کے زوال یا نقصا ن سے بیٹے ہوما ہے لیں اس

ذیاده ان دا تعات کو دقت دیا اور نمهی نیاس بینا نا محص سیط اور نا دا حب ہے

مسلما نوں ہیں ایک تدت درا زسے بر کھا ظاشل اور ملک کے ایک تو م موسے کا اطلا

بست کم پر کیا ہے بلکہ صرف سلمان ہونا قومیت کی علامت ہوگیا ہے اور کل متون

اخو ی کا خیال تمام ملک کے سلما ٹوں کو ایک قوم بنا ماہی اس لئے دہ ہر ملک کے

مسلما نوں کو اینی قوم سحیت ہیں اور آئ کی نوش سے خوش اور آن کے رہنے سے رنجیدہ

ہوستے ہیں اور اس لئے ہم کو اگر فعد انخواست ترکوں کو نعتصان پہنچ تومش قو می

نواب محن الملک نے ہوگا گروہ نعتمان کی پائیٹل سیب ہی سے ہو "

نواب محن الملک نے اس مسئلہ ہرجو شیالات ظا ہر کئے ہیں ان پرخبا عظیم اور

مابعد سے دا قعات کی روشنی ڈو المرغور کرنا جا ہوئے۔

## مصوعات کی گرکیا و کالول توسید

اگرچ بهندوستان میں مدیتی با معن عاست کی کی تحرکی برتقسیم برگال سے
بدا شدہ خیالات شائل تھے ، تاہم اس تحرکی ہوئے اوراکن کی صیبت دور کرنے اور
ترقی طک سے سلے صرف دی دمفیدی ، نواج بھی الملک کواکن نقصا ناست کا ہوئے درتی ہی
صنعت در فت کی تباہی سے طک کو پوسینے اوراکن فوا ندکا جوائی کے فرق وترتی ہو
منبقی تھے بورا احساس واندارہ مقا ان کی وقیقہ دس نظراس انٹر کو بھی و یکھ دہی تھی جو
مسلافوں بیر متر تب ہور یا تفا اور تقبیل میں درجی تری جوسے والا تھا اسلیے
آمنوں سے اسٹی ٹیوٹ کوا ، پھر اکتو سے دور مفایین شائع کرائے جن
میں ہی مونوع بحبت تھا ، پھر اکتو سے دور اس خطرہ سے متن پر کیا جو ہمندوں شائع
کر سے خاص انداز میں ملا اور کواس خطرہ سے متن پر کیا جو ہمندوستان کی شدیتی تھر کی
یہ معنوما تب ملی سے غفلت برت بی نظر ہوئے ۔

نیں کما جاسکا کہ اگرد قت ما عدت کرتا اوراً آن کو کھیمتن متا تو وہ اس تحریک سے متعلق کیا اصولِ کا راختیار کرتے اور سلانوں کوکس طور پر توجہ ولائے ، اس تنہیہ پر پورے میں سال گزر ہے کئین آج بھی وہ غور وعمل سے قابل ہے جلکہ اُس زما مذہبے مقابلہ میں آج ذیا وہ صرورت محسوس ہوتی ہے کیوں کد سلمان اُس خطرہ میں گھر سکتے ہیں کیا اِس صفحہ دن میں اشادہ سہے۔

## 

مسلما ور كوسخت كى عبية سے ہندوستان ميں جابجا يہ يى حريا ہے كمايين خطره كا الديسيند اليك ي ساخة برداخة چيزين استعال ي طاني عامين ، ا بتحض اپنے دل میں سوچیا ہے ہم کیوں ایساعهد کریں کمی<sup>ں</sup> يورسين كارخانوك كى استَساير جوسى اورنسس موى مي جيور وي اورمندوستانى كاريكرون ما انار يون كى منائى بونى مهلكى حيزين مزيدين اليكن دراغورو تاس خوداس کی وجرمعلوم ہومانی مصرف فاضح بالمفلح سے رائے سینے کی صرورت میں دہت ككوكها بهندوستماني كارفان بندم وسكئ اورروز برورسيكي بعدد يكرس اورهي معثم ہوتے جائے ہیں بورسین اسسیاب سے دروکی سے 'واج کوکون روک سکتا ہے ،کس کو مارت ہے ، کون مقدرت رکھا ہے کہ اس کامقابلہ کرسے ؟ السی نا قابلیت وعدم استدادسي امندوستان مح لوگول سي سياكام تحيورا ديني حرب بيته وراسيني كام كوكموسيقية أن ك ياس لوكرى حاكرى أدهو ندسف بنيرا وركيمه ياتى ندريا اسى كى دهير سسے نوکہ یوں کا ملیا نها بیت د شوا رہر گیا ، ہرس و ناکس تبلاش روز کا رہا را پڑا بھڑا ہے۔ مکی انارو صدیماید کا قصته سے جن کو کلم سیاست مدن سے وا تعنیت منیں وہ اینی بمكارى كاالزام سركار برنكات بن الكف يرسف كي بعدده بزع خود سركارير

ی دست کو د بالیا مین د و آن پر الازمت کا دروازه کھول وسے ، اور دل کے حقوق کو ان کی خاطر مذ دیکھے لیا قت دکا دوائی کا کحافظ مذر سکھے ، گرد نیا کا خانون سے کہ در برد در برد در بالیا مین د تا بن نا قابل بر خالب آتا ہے جو وقت کی مساعدت کر تا ہی د مین د نیا میں ذندہ دہ مسکا سے بیل سے حالت میں ہم کا روبا رہو د کر کسے وقع رکھتے ہیں کہ ہم کہ ہم ہوں کے بہووی کی صرف میں صورت ہے کہ ہم اپنا کا م خود سنجالیں اجنبیوں کو اپنا گھر بارسیر د نہ کریں اگر ہرفر د بشرکواس طرف خیال آئے تو د سنجالیں اجنبیوں کو اپنا گھر بارسیر د نہ کریں اگر ہرفر د بشرکواس طرف خیال آئے تو کو کئی وحید میں ہیں کا مرد ہو جائے ہراروں آ دمی جو سے کا دا و رسیم میں کا مرد بین کا دا و رسیم کی مراسے آبا د ہو جائیں۔

رەنق كاتم يركىيا نثر ترتاسىيى، خبردار! دھەكە مەكھانا، بەرونت اور بىدا فراط، كت د بازاری و فیط سے زیادہ مصرب ، بیمماری دانشمندی کانیتجہ منیں ہے ، درب سے . كا دخانه داراس تعرب كيستى بير تم محنت كرد، ا پناع ق جبيب بها كواورجو كما كرلا وُ وه فورًا بورب كوبهيجدو، عمما رسيم وطن دوكا نول پردام تروير مجها سيحميل لطنيخ الربیتے ہیں، جیسے کمری لیے جانے میں غربیہ بھی کو تھا اس لیتی ہے الیسے ہی سے بيكارى اورصفت وحرفت سيمنا أستنائي بيس وام وآلام فلاكت مي عيناك رہی ہے بیں جو لوگ اپنے مک کے ،اپنے گھرکے ،ادرا بنی ذات سکے ہی خوا ہ ہو انبين انكيين كلويه مستعدر مناا ورقبل ازوقت مبيني آسن والي هيسبت سينجيزك ين كوستشير كرنى عاميس جب مندر بين طوفان أعمَّنا مهد، موستسارنا خدايني تنتيون كوتلاطم سي بحان كى تابير سوحيات اور فاغل لاح جتم لهبيرت بند كرك پلا ما تا ہے ، موجیل سے محصر لیت میں اور سوائے ودی مرتے کے اور کوئی حار اس کے باتھ نیس رہا مسلما ول کی ہی کیفنیت ہے۔ انقلاب وقت سے حکومت نے اُن سے کنارہ کیا ۔ ونیا کے حالات بدل کئے بیشرق کو تھیوڈ معزب می کورست کا سورج نظان لگا، مگر مرتفس منعنل مشرق بی کی طرف طلح عاشمش سا قتباس کرے سے منتظر بين بيعيد رسيد اوراطرات سيكوني ملاش مذمحي كوني رضه ما كوني كفركي ملى نه مخي حسب سي كلئه امزال كي مليم دينول كومعلوم بوياكه سوليج كل آياسيد، اور نصمت النهار كا وقت مع جلاسيد أو نيا لزراني الدريس مسمم رسيم ، آخر كارزوال كا وقت مدا ، أن كردردازه كي الخرنان سي رونتي عدر شنه لكي ، وه يح كرمس ہدی ہے، ویسے سی بترکرت و فلاکت برطب انگرا کیاں لیے دہے، جب کسی يْروسى سن حِكاما وكيماك ون دُعل حكاس - اتبال مندلوك اليف كارومارس مفرون بي ا در ما قيا لو س مع ما كُنْ بَانُنْ ما في منس ما ما لون سنة اين سلطنت كلموكر،

اسینے علوم و فعون برما و کریسے جب آنگھیں کھولیں دیکھاکہ ان سے پٹروسی ہر جگہہ بھیلے پڑے ہیں۔سرکاری نوکروں کے لئے جولیا نت مطلوب ہے۔ اُس میں برسیرے کی فوقیت رکھتے ہیں اور ہراعلی درج سے سے کرا دنی درج تک سب انہیں سے قبط فرتقرف میں ہیں ،سرکاری و فیتروں ہیں ملمان عام طور برد فتری یا چیراسی کی خدمات سے <del>سو</del> ا در کھے منیں یا سکتے علمی نز فی سے لحاظ سے اب سلما نوں اور مہندو وُں میں صدیوں کا فرق بهاور کیمی ہم انہیں بیٹر تنہیں سکتے۔ جیسے بڑے بڑے بتیج عالم اوزیسی وبلینے مقرر روش فنمير كلماء اب بسيول بندوستان كي تقدم قوول مي د كدل في ديتم بي، مسلما نون میر کمیس با مسیمین جاتے ایسی کمیفیت اور سینوب سی می ہے جو خاص اس مینینے افریعیس سلما اوں سے القاعمیں اس سے میں اوک عُقیمے میلے استے ہیں، ذرا ا فن كرد! و كيوريد سال سيل جيش كاكام صرف ملا ون ك ما محقوص عما ا جوية فروغ برسب ملال عقم ، اب بمين شريب برد ونيرك سي كا م سويمنسروت اور مندوجوتة فروش بى دكيلائى دب سك- بساط فاندكاكا م اكترمسل ك كرسة يقياب بهندواتس مین استر مکید بهوسه بین احرامی کائ مرتباوه مرمسلما نون کا محدا ایسا بسد د جرّاح د كلائي دية بن ورسل ان تلاش سے سنتے ماسكتے ہيں، تقابل ورمارات، كا بإذار كرم ب ، الربيم وقت كوا بناسا عدمة بنا يس سنَّخ ، سيت ظلع بإلى سنَّ ؟ آج كل سووليتي تحرير اس زورشور سيميمول دي سها ورسلمان باستورغافل إس الميس سخت اندنیہ ہے کرم حید پیسے آل محم ما تعربیں وہ مجی آن سیمیں حالی کے۔ اب بْراد إلا كُنْ مَنْتِهِ يَرْسِطِ لِرَكُ مُعْت، وحرفت كى طرف: توم كرينيك بسلمان بْهُلاكميا أن كامقا بله كرسكين سك أكبيب كمبين عدو كانين يا كارخا في سار اول سي نظر برسته بريده واس مملك سيلا سيمي بل شعر بهيرها يري سيد الهم سفي ابني تحقيلي اشاعت مين ايكيمة مصرى انها دكيمه منهوك سل جاروت ، فهن لقي المصرين خطره ؟ " (تهلك

سِلاب،مصروی کواس سے خطرہ سے کون بجا سکتا ہے ؟ ) کا ترجیشا نع کیا تھا۔اب ہم وه يى سوال اين قوم سسے كرتے ہيں -سووشی مربی ایسلانو رکواس مے خطرہ سے کون بجاسکتا ہے "مسلالان کو سووشی محربکیا اسركارى نوكرى لياقت وحصدرسدى كم موافق مط كى - زماده ترقع ركمنا غلطاخيال باندهنا ١٠ دهيونى اميد تكامات واب شخص كوصفت وحرفت كيطرف ہی توج کمر فی جا ہتے ۔ لا زمہے کہ طالب علموں کی جاعیتں امریکا وجایا ن کام سکیسے سے بالك كثرت سے جاياكري، تاكدواليي ير بيرسسترون كى طرح دوسرون سيمتلج اورو نگر مذر بین ملکداین کاروا نی سے ہزار و آکو فائد وہنچاسکیں، جایان، ہندوستان سا ستانک ہے اور است کفایت سے دیاں صروری تعلیم ماس کی جاسکتی ہے۔ اس ایک جواب سے سوائے اور کوئی ایت ہماری مجھ میں منیں آتی۔ ہمارا ما یوسا مذ سوال که در سودیثی تحرکی میلما نول کواس سے خطرہ سے کون بجا سکتا ہے ؟ " ہروقت ہارے دل كو كھيرے رہاہے فرص كرلوك يو تحريك كيجد عرصد بعد توت جائے تب بى جارى حالت اسى خطره يس بيرى رب كى، كيول كنتكاليول در تعليم اينة بندو كو نوكرى سے نفرت یدا ہو چی ہے ، اور و دُ کا ن وا ری سے موانست ہو تی اُجا تی ہے ، تبل و کی تعلیم ما فست م و وكان وارول سي كرطرح بالاجرية سكير كع بيساب بهم نوكريون اور لمي كامول بي بسترى بي دبيع بى تجارت وسفت وحوفت كم بينول من ناكا مربي كر، تابير آهم وس برس لجدى يه نوبت آجائ كى كربادارون يسكرون دوكانس سكم يرسط بوگوں کی نظر آئیں گی اُس و فت ہمارے کے سخت شکل ہوگی اور ہمیں اندر گھنے کا موقع ہی ندسے گاہم اس کوٹری خوٹر تھیں اور دانتمندی تصور کریں گے اگراس سودیی، تركيب سيهم فائدة أعمايين- اسية ول و دلغ سه كاملي، إين مال و دولت كواس ير صرت كريس ادراً بينده اس ك نفع سيمتمتع بهو س- اس سيم في لفت كا ده بي نتيجه بهو كاج

تعلیم فرقی سے متنفر ہو کر ہم سے قامل کیا۔

دو سودیشی "تحریک مندوستان ہی میں محدود منیں ہے، جن توموں میں تومیت"

کوخیال پیدا ہوتا جا آ ہے اور لینے زوال کی حالت و کیککر متا سف ہوتی ہی اور اجنبیو

کی مثی اینا چا بذی ، سونا و سے کر منیں خرید نا چا ہمتیں۔ جنا بخیہ حال ہی میں جبنی لوگوں سے

امر مکیہ کا اساب خرید نا بند کر دیا اور اپنی صرورت سے سلے خو دا پنی کوششش سے سامان

مہتا کر سے کی کوششش کرتے ہیں۔ یہ ہی کیفیت جا پان کی ہے ، غیر مالک کی استسیا و

وہاں منیں جانے پایش ملک خود اسپنے سلے پیدا کرتا ہے اپنی و ولت غیروں کو وسے کر
خود فلس بنیا منیں حا ہتا ۔

انگلستان میں بھی عرصہ ہوا بارلیمیٹ نے بیر دنی اسٹیار سکے نملات قانون حاری کیا تھاجی کا منتا یہ ہی تھا کہ ماک کی صنعت دحرفت کو نقصان مذہبیجے افرانسوں کی تعدا دینہ بڑھے ۔

اس مسئد مو مکومت و سیاست سے معلی مت مجھو، پہ مدن سے علی سے و لوگ اقوام تمد مذہیں رہنا جا ہے ہیں امنی اس کی طرف داری کرنی جا ہے اس کی طرب بغیر سلامتی سے دہنا مکر ہنیں ہے مسلمان جوع صدسے قواعد و قوائین مدن سے عافل رہ کرقتم سے معقمانات آٹھا کی ہیں انہیں اب قبل از دقت تیاری کرئی لازم ہے یہ بڑا سلامی کو قوم کو توجہ یہ بڑا سلامی کی وورنہیں ہے شیم زدن میں آپیو بینے گا، ہم بزرگان قوم کو توجہ دلاتے ہیں وما علینا آلا البلاغ "

## توایک در اللای این اللای

گذشتهٔ آته مال د جوری و شایع تاجوری شدوایم ) میں ایم اے اوکالج کو جومالی شخصام ہوا اس کی مرکزنت اور وقعت عظمت قائم ہوئی قوم میں بیداری در حیات جمه دری بدیا بردنی اس کوسیاسی حقوق و مراعات سلے اورا میک خاص پولیکل حیثیت تبلیم کرنی کئی و ہ سپ نواب محسن الملک کی ہے دیا ہمدر دی و دلسوزی بنے نظیر قالمیت و تدابیرا ورعدیم المثال سمی و انهاک کے شکورنرائیج سقے ، لیکن این کا بیرتمام زمانہ طرح طرح کی شکلات وصعوبا بت سے معمور محقا کے سمبی سکون و اطبیا ان کا ایک لمحہ بھی اُن کونفید ب نہ بردا - اوران کی زندگی کے آخری چیند سمینے تو انتہا کی تلخی و بے عینی میں گذرہے -

آیک ہی سال سے اندرکالج میں دیررائل ہائینسزگی تشریف آوری والطا مینخشرائد ہنچسٹی امیرافغالنستان کی رونوق افروزی واکرام دعنایات شایا بذاور شاملہ ویٹیوٹی کی کا میابی نوا ہے جس الملک کی شان وار کا میابیوں کی سنہا تھی، کیکن اندر ہی اندرج موا دیک رہاتھا اور شکلات کا جوجال بجھا ہوا تھا ، اس کے لحاظ سے وہ انہا کی سے جین دمضط ب تھے ، کبھی مجھی ایسان سے دل پرسٹرت ونوشی کے ہنگا موں ہیں رہنے وغم کی ایک کیفیت طاری ہوجا فی ہے جو اگر چیراس وقت بلا وہ بعلوم ہوتی ہے لیکن اکثر اس کا تعلق کسی نا معلوم میں آیند سائے سے ہوتا ہے۔

نواب بحس الملک حب باوشا ه افغانت ان کوزهست کردید سقی تو آن کا و ل رائج وغم کی گرائیوں میں ڈوب رہا تھا ، انزائے گفتگو میں ان دو نوں شالج منر تقربیب کی عظمت و نمان بیان کرتے ہوئے سبے اختیارا ن کی زبان سے بیفقرہ نملا کورد معلم مہنیں اس کے بیما بیند ہ کالج کا کیا حال ہوگا "

شاه منه فرما یا که ده و بهی حال مهر گرا جو حیا بذر کا بدر هموسهٔ سے بعد ہوتا سہتے ؟ چنا بخیه ایک مهیدندیمی نه گذراتها که شورش طلبا کا وه سخت و اقعد سپنی آیا جرگع ال تمام شکلات کا نیخو کر کہنا جا ہے لیکن قبل ازیں کہ اِس دافعہ کا تذکر ہ کمیا حاسمان شکلات برایک اجالی نظر بھی ڈوالنی جا ہے۔

ایم کے اوکالی کا ساسی مقصد جس کالے کی فدست میں بیزماند گذرااور ا جس سے ساتھ پوری قوم کی ترتی داہتہ

متی اس کامقصدا ساسی انگریزوں سے سپجی دوستی ہے ریا اتحا د دوستها مذمیں جرالیا ہرگر ہمدر دی سلطنت برطانبیر کی وفاواری اورائس کے برکات کی قدر دانی تھا۔

كاليج فوندسيشن كى تقربيب يرج بيلك ونربوا تما اس مين سرسيد المماتها مر دوجب میری میحنیدروزه عمر ختم م و جائے گئی میں آب حصرات سے ہمیشہ سے مُنے خورت ہو مکوں کا اُس دقت بھی میکالج سرسبزرہے گا اور ہماری قوم سے نوجوا نوں کواس ا مرکی تعلیم نسینی میں کا میا بی حال کرما رہا گاکہ وہ اسپے وطن سے ساتھ وہ ہی محبت سلطنتِ برطانید سے ساتھ وہ ہی وفاواری اُس کے برکات کی وہ ہی قدروانی اور ا فراد توم مکمران سے ساتھ وہ ہی درستی داخلاص قائم رکھیں جرتمام عمر نمیرے دل ہی مكومت كرتاد بإب إ

یے ہے۔ اِسی مقصد کے سکے سرسید سے انگلٹ اِشا مناکا انتخاب کیاجس سے اُن کو توقع تھی مكر ده جاعت انتفاعي كے سائق برا دراية برتا و اور قوم كے بچيں كے سائقہ بدراية شفقت رکھ کا اومشاع میں اس کی طابیت خاطرے لئے سید محمدد (مرجوم) کی حانشین تسییم کرا نی گئی، قوا مدو قا نون میر صفی محضوص د فعات رکھی گئیں اور حکومت كومحقيوس اعتمارات دسية كنار

مشربك ي شيداء من منظمين سيرووت معدقع بيها تعاكد وإس كالج كا پولسکل مقصدا نگریزوں اورسلما وز سے درمیان اخلاص دمجست کا قیام ہے ، اِس کالج میں ر چنسے بربات کونی تا بت اور ما و سے کی کدولی اختل دا اور ما بھی عرب و تحب کی زېردست فيدنگك كا قائم مونا صرت مكن مي منيل سه و ه د و نول تومول سم ورسيا ك

اوس مررستدا تعليم مرتارسي مذلكيران مرسسير -

میں جول کا قدرتی نیتی ہے اور ہی فیلنگ ہے جب کو ترقی دینا اس کالج کا مقصو و ہے اگر عدد و نیلنگ تائم ہو جائے ہے تو بنا بیت خت طور کی لجسٹل شکلات رفع ہو جائیس گی ؟ بید و ہ زمانہ تھا کہ انگر نروں کا ایک طبقہ سلمانوں سے مارس سے بھی برطی تھا۔ اور اس بہتی سے حفوظ رہنے کا ہی بہتر من اسلوب تھا کہ انگلت اٹسا ف کو زیا و ہ دخیل رکھا جائے ۔ خیا ہے ہم حادیا الیت سے حفوظ رہنے کا ہی بہتر من اسلوب تھا کہ انگلت اٹسا ف کو زیا و ہ دخیل رکھا جائے ۔ خیا ہے ہم حادیل الیت سے حکم ہوں کے ایک ممتاز دیک منقد ہ جو اس منعد ہ جو اس منعد ہ جو اس منعل کو در مہد کے کالج الیو، سی ، الیش لندن سے عبار مرکبا منعد کو بی منا اس منال کو یوں طا ہر کہا تھا کہ دو بہت سے مکوں میں اسل می مدارس نبا دیت اور فسا و سے گھر ہیں مصرا و در شرک میں بی میں حال ہے ، یہ حالت شکر کی بات ہے کہ کہی علی گڑھ میں بیدا منیں ہو گئی من سے جو کا بی کی و بیت شال قائم کرنے اور ان لوگوں کی و بیت مندا مذیا لیسی کا سے جو کا بی سے جو کا بی سے جو کا بی کے انتظام سیم تعلق تھے ؟

حصول مقصد ایمان کے طلبا کی وفا داری سم ہوگی، وہ قابلیت اور کیرکٹر میں ہندوستان کے بہترین اور انگلستان کی یہ نیورسٹیوں کے طلبا رکی برابرشاد میں ہندوستان کے بہترین اور انگلستان کی یہ نیورسٹیوں کے طلبا رکی برابرشاد ہوئے گئے ۔ مکومت کے افسرون سے جی میں دائیراؤں سے حکام منطع کا شامل ہیں اجتحا آئرسے کالج کو بڑے بڑے فوا کد بہنجائے کا ور سرکا دی طاز مت بین آسکے طلبا رکو ترجیح دی گئی۔ اسی ادارہ سے کا نگریس کا زور شور کم کرنے اور سلما نوں کوائس سے فیرا اور اس کے انتوات سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی بحنت کو ششیس ہوئیں اور مہالان کی دامن سے فیراری وسطم اور جہالت وغیرہ کے داغ سٹین ولایا گیا مہالیوں کی وفا داری کا بقین ولایا گیا اور ہم جراب ہیں اس کا اعترات اور حصالہ افرائی کی وفا داری کا بقین ولایا گیا اور ہم جا بہتر اور جو الحدی کی دفا داری کا بقین ولایا گیا اور ہم جراب ہیں اس کا اعترات اور حصالہ افرائی گئی۔

کالیج کی پولنگل حیثیت فاص کر پزسپس کا اثر درسوخ غیر محولی طور پر بڑھ گیا اور ساختہ کی اس کو انتظامات کالیج میں مدسے زیادہ مداخلت اور جاعت ٹرسٹیا ن پر تفوق حاص کر پزسپس کا انتقال ہوا۔ اس وقت کالج کی حیثیت باکل تفوق حاص ہوگیا جائے کی حیثیت باکل ایک دنیوں ماس کی بیاست اور پزسپس کی بزریشن ایک بڑلت رزید نظامی کی تھی۔ ایک دنیوں میں دستور سے کہ ایک فرمان روا کے انتقال سے بعد رمانسی وستور سے کہ ایک فرمان روا کے انتقال سے بعد میں مستور کے ایک فرمان روا کے انتقال سے بعد تا جب دو مرار میں سندنین ہوتا ہے تو دو درمار میں تحت د تا جب دو مرار میں کرتا ہے اس کرتا ہے تو دو درمار میں کے سامتے عقید دی و دفا داری کا اعلان کرتا ہے اس کی سید کھولائن کے سامتے عقید دی دو فا داری کا اعلان کرتا ہے اس کی سید کھولائن

میری سربری سے ساجویر پیس می کدند اور گرمقای در اسٹریمی الکیڈو بحبٹر میطاملع اورد گرمقای در اسٹریمی الرسی ایک میشنگ کرسے میں کلکٹرو بحبٹر میطاملع اورد گرمقای اور مین اور مہند و سستانی عهدہ وارشر کی ابوں اس اور کا اعلان کیا جائے۔
کہ مرسب یہ کے انتقال سے کالج سے مقصد کو طبح نظر، طریق انتظام اورائس سے معاطلات کی گرانی اور پالیمی سے اصول میں کوئی شدیلی واقع منیں ہوئی اور آب سے سکر مرکز میں ہو سے اصول میں کوئی شریل اور دئی و فا داری میں ہو گرانی میں ہوئی اور حصنور ملکہ منطلہ سکے ساتھ ہے کچھ فرق نہ آئی کا جن کی فرماں روائی میں ہوئی اور مسلمان دعایا کو امن کی خدست، بہتر حکومت اور روشن و ماغی مال ہوئی اور ان جیزوں سے ہمارے و لوں میں و فاداری کی بنیا و قائم ہوگی میں کی آپ ان جیزوں سے ہمارے و لوں میں و فاداری کی بنیا و قائم ہوگی ہوں کی آپ سے والد سے امیان میں موزی اور ایسی و فاداری کی بنیا و قائم ہوگی ہوں کی آپ سے والد سے امیان و فاداری کی دائے سے نئر و فاکی اور اسکا کی اید یا گھی و فاداری کی دائے سے نئر و فاکی اور دائی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی اور دائی کی دیا ہوئی اور دائی کی دیا ہوئی اور دائی کی دیا ہوئی کی میں کی دیا ہوئی کی کی دیا ہوئی کی دو تر کی دیا ہوئی کی دو تر کی دیا ہوئی کی دو تر کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دو تر کی دو تر کی دیا ہوئی کی دو تر کی دیا ہوئی کی دو تر کی

دخط صاحبراده آفراً مل حدفا ب صاحب مرحوم مودخد مرارس والمواع

مشريك پرنسيل نے بھي کھا کہ: ۔

«کلکری صدارت میں ایک علید مفقد کیا جائے جس کا بہلا مقصد یہ بہ ذا چاہئے کہ مم سلطنت برطانید سے کم شرستیوں کی طرف سن عام اعلان کرد یا جائے کہ مم سلطنت برطانید سکے متعلق دسی بالیسی دکھیں سے جو سرسید کی بھی اور بیکہ ہارسے کالج کا ابتدائی مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوان سلمانوں کوید تربیت دیں کہ علادہ نرات خودونا دارہ و منایت مستعدی سے ساتھ سلمانوں میں وفا داری اور گورشت دارہو سے سے وہ نمایت مستعدی سے ساتھ سلمانوں میں وفا داری اور گورشت کی اراد دسکی مذبات معنوط کریں گے ہا (خط مورض سال ایریل شام ملموی)

مگریشی سے لائف آزیری مگریشوں) در بینسپال مشربیک میں بیت الدنا یا فی ہوگئ میں کے میٹسکشکسٹ نیمیس سکرٹری شیاط یار زایات الملک سے

شانون پررکھا گیالیکن عرصة مک وه آس عمدے کے بورے اختیارات سے محروم رکھے گئے مرحم سنج کر وہ میں اختیارات کو قانونی طور سرستی دوسیج کرنے اور لا لفت پرنسپیل بیننے سے لئے ٹوٹر کوسٹ شیس شرق کیسٹرسٹیوں میں تماہی مارسیا برسٹی اور الشا ف بھی فریقیا یہ حیثیت سے اُن کے نزا عاست میں شامل موگیا ۔

اس اقتدارد انرکانیتی تماکدمشرادیین سے یہ بات دہن شین ہوگئی کہ آزیری سکرنری اللہ من برایا افرین کر آزیری سکرنری اللہ من پرایا افرینیں دال سکا اور ندائس کی نگرانی کرسکتا ہے ۔

اسًا ويها او رطليا كي تعلقا ف المن اصولون بركالج قائم برا تفاأن مح مخاطسي

اشا ف سے مجمن ممبروں کا براہ راست انگلتا ن سے انتما ب کیا تھا اوران کو بورڈ دنگ ہاؤس کے انتظامات بھی سیرو کئے گئے تھے۔

منوزیتن سال مجی اس انتظام کوینه بهدیک مقد کدست شداع میں طلباسے ایک میں معمولی واقعہ معمولی واقعہ معمولی واقعہ م معمولی واقعہ بیراسٹرا مکیسا کی اورمشر سرکیا سکا خراج کا مطالب کیالیکن نتیجہ میں دوطاعظم خابع سکتے سگتے اورمشورش رفع ہوگئی۔

اب بور دنگ بائوس سن کر باور چی خان کا انتظام می کلیتا اشاف سے قبعند قدرت میں آگیا اور بہند دستنا فی کھاسے کی عد گی دخرا بی ایک انگر بزیمبر کی رائے پر محضر ہوگئی نیز ذائقہ کی نسیت اسی کا شیعہ بحث تبیتے ہوگیا۔

کی نی پی سٹر میک اوراشا من کے دیگرمیہ ول اورطالب علموں میں نیابت عمدہ تعامیا سے کو۔
اورسنٹ السامی میں جب مارسی صاحب برنسیوں اور سے قطلیا دیمے ساتھ اُن کی مربیا یہ
شفقت صربیا لمتن بن گئی، اُندوں سے آبات مسروس کیسنی بھی قائم کی اورطلسبا دکی
مازمتوں اور ترقیوں سے لئے ابنا ذاتی و اخلاتی اثراستھال کیا ۔ اُن کی است فقت و محبّت کا شکر گذاری و احمال مندی سے ساتھ عام اعترات تھا۔

ك مستركل ليشرمطرادلسين بنام ترسنيان آنج سندلاء درباره تقررمسر كارنا-

له اس وقت مشربیکی: مِن طلها سے بھی کم عمر میتے ۔

که مولوی و نرمرزایی ای به وم سکرتری نظام گورنت و آنزیری سکرتری سلم لیگ مکسیاری مولوی مظرالی کا ندهد منابع مظفر نگرینشنر دیشی کلکر-

د خلا فټ موج ده ۱ سلام مي كوئى چېزېښ او ژسلما نا پن مېذسلطنت برطا نيد كى د عايا موكمكى د گيرملطنت كے فرال دواكوفليفذننيس مان سكتے "

اس برٹیمی گرم بیش ہو گیں اور بچہ نیمسترد ہوگئی۔اس دور سے دا قعات میں ایک اہم دا قعہ یہ بیٹی مقا کہ جند نوجوان طلبا ایک انگریز نوجوان شنری خاقدن سے بائمبل برشے جاتے ہے ، اس ڈوق علم کو اکٹر اصحاب نے خطرناک سمجھا ، نوا بیٹیس الملک فی سے معامدت کی حب کا انٹریٹی ہو اگر ماریس معاحب طلبا رسے اسقدر کمشیدہ ہوگئے کہ آن کو اپنی کو مٹی پر آئے سے شنع کردیا ۔

اُن کی اِس مندلہ کیفنیت کا الر اسٹا ت کی طبائع پر بھی ٹیرا اولیفن ممبرول نے طلبا کے ساتھ تو ہین اُمیزورور یہ احتمال کر لیا۔

اُن کے خاص آور « ہمشر کا رنا کے غیرست دنیا نہ برتا کوا وربع جن کفتگو کو ں سے زیا ہ ما راضی مجیلی ،غرص زیا د ہ ذہین اور سینیرطلما جن میں خو د داری کا زیا ہ ہ احساس ص ایب زیا وہ شاکی و نارا ص کتھے ۔

اساتده کو تعی طلباست سورا درب اور تمرّد کی شکایات مقیس اوراس شرقی ادب

که مرتبع کالج مرتب مولوی بدرالدمین بی کے - ایل ایل بی و مراد آباد -که" البشیر" اما و د -

منه سركار ليشرنواب دفارالملك مرسوم شرشيان كالح-

مے نقدان ير و بھيلى صدى كے طلبارس يا ماجا ماتھا ان كاغصة تير بوطا ماتھا -

سي ان دا تعات و مالات ميم تعلق اخارات ميس سلسله شكايات

شروع بهوگیا تفا- استان اور ٹرسٹیوں دونوں پرستد بیاعتراضات ہوتے تھے مدانہ و دنیژا در اس شاہ شاک کی اوا آیتا

ا درا مذر و فی خرا بیوں کو بڑھا پڑھا کر د کھا یا جا یا تھا ۔

مشر ادمین اور آنریری سکرتری سی عربی اسکیم کے مقان شدیداختل من بوا بو اس کے اخرکا رکھیے ترمیم کے ساتھ نوا ہے جو اس کے بعد ہی یا دجو دیکہ ہوز کالج مالی شکلات میں تھا مشر ارسین نے انگلش اشا من کے سال مذامنا فدکی ایک سکیم میش کردی اور تسنیم کیا کہ :-

رد اگرید اسکیم اس د قت منطور نه می گئی تومیرا گیان غالب سه که آیندهٔ موقع پر از مارس

طرستی اس سے وسیع شرا کیط مطور کرکے پر جوں سے ایا

اس كيسانوس شنشا اسطان كي الكيم هي سين بولكي -

ہند نیمسئلہ نہ برغور تھا کہ سٹر ارلین سے بوعنقر بیب سیکہ وش ہو ہے دالے سے مشرکا دنا کو اپنا جانتین بنائے کی انتائی کوسٹسٹس کی اوراس تقصد سے سکے ٹرسٹیونو سکتی حیثی ہوئی کیس جو آن سے مرتب سے کری ہدئی کیس کری ہدئی کیس فوا ب نوا سے میں الملک کو ان سے اصرار کی نامنظوری سے خدتف المدیث سنتے میں نوا ب

واب ن الملک نے بھی ٹرسٹیوں کی مائیدهال کریے بحث اختلات کیا۔ و قارا لملک نے بھی ٹرسٹیوں کی مائیدهال کریے بحث اختلات کیا۔

مشرارس کے رویہ کی اس تبدیلی سے بڑے خطرات پیدا ہو گئے تھے نواب وقا دا لملک نے توامک خطیس ہیاں تک کھا تھا کہ: -

مله دوراد بائه اعلاس شرستمان سرده دام -

سمه الم خطه مع نواب وقارا لملك كاسر كلرليشر موسومه شرستان كافئ اكست مستاله و عطم وسومه مدانا حالى (مكاتيب حقد دوم)

مد مشره دمین بروفسیری علی حیثیت سی نهایت مما زستے ون کو سرسید ک زما ندست بورد مک لانف بین گری ولئیسی مقی - سرسبدست ان کی ایک تقریر کا ترجمه ستر سی بال کے دروا زہ پر کندہ کرایا، آ ہوں سے جو جدید تقریسے وقت پائیے سال فدرت کر نے کی مشرط كرى متى ا درحب ده دقت پورا بهدا اوسكيكدوشي جايى، پرنسيلي ك زا ندسي دسيلريك متعلى سختى كى - مردا منكصيلول مي درزيش جها بي (ورخ ص كرفت بال كوتر في دى - رائد مُك-، اسكول و دانگلش و دس قائم كميان فادن كميني سے سكرٹرى كى حيثيت سے حما بات كى دكرتنى يرخاص تدميكي المالج كي تمام موسائيليور بين شركت كرست رسيد طلباكي ندس تعليم وران سے ندمی فرائس کی ما بندی کا ذیر دست خیال را مسروس عین فائم کر سے منتقف صوبی میں مدبت سے طلبا مرکہ مامو مرکزا یا مسنر اولیوں تھی ترجیہ ان پر مهربت تنفیض تحییب اوراً ان کی تامی<sup>و</sup> تربیب کی نگرانی کرتی تھیں زنا نذا سکول کے نیام کی تحریکیا کی اور رسالہ خا مرکن کئے سلنے معنا میں تعبی مجھے سرتھیو ڈرما ربیج کا نا مرہاری تو مرکی عبد میڈیا پریخ میں جہاں اعترام و منت ركزا دى كمه سائقه با رمار آكيكا و ما ل يهر را قد مي تبت ر ديكا كر أيتول ساير مشركار ما ا در مشر براول سے انتخاب میں نمٹی کی اور اُک نما کیج ریخوں تیں کیا چیلسل طور پیرسا منے آہے مقع عكومت ين كالي كى بدولت جوا تداران كومان تها اس كاملا ون كم دبية ينفي بأن

مسطرالسن کی خصری لظریر استرارین نے جوزصتی تقریر کی اس میں سرسید محددہ زمایذ کی خوشکر ادبی ادراشا مت کے خوشکو ارتعلقا ت کا تذکرہ کرکے موجودہ زمایذ کی خوشٹ کر ادبی ادر لیمن امور کی سنبت کہا کد: ۔

دوبه بسب جاسته بهی که سرسید کواس با بت برگیبا اصراد تفاکه بیکانج اور وه افزیک جس کی پر کستی بر مبنی جس کی بیک بی که سرسید کواس با بت برگیبا اصراد تفاکه بیکانج ایک مدرت سه سلما نون اور انگریزون کی درستی بر مبنی بین مبنی بین میرسید کی بالیدی کا به سنگ بنیا و مبنوز قائم مبست سی چیزین بدل جانی بسی تنگ میرسال میرسال بوشک اور سنگ سنگ انگریز مسلما و نامی است میرسال با میرسال با میرسال برستی میرات است میرسال میرات این میرات است میرسال میرسال میرسال ایران ساحده و ایسال میرسال میرسال میرسال میرسال ایران میرسال میرسال

(گرنشده سیبوست اصولی مفادین گئے استمال بنیں کیا اوراس کے نیم میں اپنی بلیسی فائن رکھنی چاہئے جو بہت ای صور تول بر منا اول کی قرمی پالیسی اور ؤ مانیت سے منا کر تی جس کا خمیار نواز ہ کر درک بہائی سے زمانہ میں لکا۔ نائب ٹرسٹیان ہے کہ حبنوں نے اٹناف کے ساتھ ہمینتہ دوستی-اضلاق ا در پاس مرتبت کا برتا مو مخوط رکھا۔

حصرات مجھے تعول ی دیر تک اس اہم خدمت سے بیان کی اجا ذ ت

دیج کے بواب صاحب نے کالج سے سے سرانجام دی اور ص سے دنیا تقریبا

بے خبر محف ہے ۔ کہنے کو تو یہ کہدینا نها بت آسان ہے کہ ہم سرسید کی روش

سریجال کھتے اور سلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دی دوستی جا ہے ہی

میکن کار فراکی ناذک حیثیت میں یوں کام لینا کہ روستی میں سرموفرق نراف 
بست شکل ہے۔ موٹے نفطوں میں یوں کہنا جا ہے کہ کا رفوا اور کارکن سے

درمان ایک تدرتی تخالف واقع ہوا ہے۔

ایسے معاطوں میں جیسے کہ تنواہ و ترتی رضدت اور ویکر مرتی ت میں ختا ا رائے طبعًا ناگزیرہے نہ گورنمنٹ کے محکے اس سے بری ہیں نہ عوام بھے کا رہا کے گرا وجو واس کے کہ پیشکلات نوا ہے جن الملک کے مقدب کی سرشت ہیں میں داخل ہیں اس ہوئی وہ نہ صرف تمام اسٹا ف کی سچی دوسی کے قاش کرنے میں رفیق وا ہ نیا لیا ہے۔ بڑے انتظار سے بعد بجھے کو بیروقع طاسے کہ اُن کی میں رفیق وا ہ نیا لیا ہے۔ بڑے انتظار سے بعد بجھے کو بیروقع طاسے کہ اُن کی ملی الاعلا ہے شاہد وار مرقد توں کا جو وہ میری نسبت ہمینہ فا ہر فرمات رہے ملی الاعلا ہے شاہد وار کروں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ان سے ساتھ کا مرکز کی اور کرنے میں فرق نہ آسے ویا مجھے خوب معلوم ہے کہ آزیری سے کہ ٹری اور رہنی میں فرق نہ آسے ویا مجھے خوب معلوم ہے کہ آزیری سے کہ ٹری اور رہنی اور رہنی میں فرق نہ آسے ویا مجھے خوب معلوم ہے کہ آزیری سے کہ ٹری اور وی ملا ہو میں فرق نہ آسے ویا مجھے خوب معلوم ہے کہ آزیری سے کہ ٹری اور وی ملا ہو میں فرق نہ آسے ویا مجھے خوب معلوم ہے کہ آزیری سے کہ ٹری کا موقع ملا ہو میں فرق نہ آسے ویا مجھے خوب معلوم ہے کہ آزیری سے کہ ٹری کا موقع ملا ہو میں فرق نہ آسے ویا میں کہ کا علم میں اور کوں کونا موافق کمتہ چینیوں کو اس ما جو کا علم میں کا علم میں کو اس ما جو کا علم میں کو اس ما جو کا علم میں کی کا علم میں کی کا علم میں کو کور کی کونا موافق کمتہ چینی کو اس ما جو کا علم میں کی کا علم میں کیا کا علم میں کیا کا علم میں کیا کہ کا کا میں کیا کہ کا علم میں کیا کہ کا علم میں کیا کہ کا علم میں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

كه يجيلي ان بي من مي كالج كالهل انتظام كيو ب كرمليا را ١١س مين تمك نيس كه مشكلات بين أئيس ادراخلات رائه سفن بعض ادتما ت صورت دكها ي ليكن يبك مين مي ان ما يون برد د دكد منه دئ - برائيوسط طور برمير سا در زاب صاحب سے درمیان اکٹران باتوں برطولانی اور برجیش گفت گوئس وئیں لیکین قبل اس كمكروه يلك ككاون مك يرخيس ادرتصفيد ما بريمكل اوراين مات سسي منانا مكن بروط ما بهم بهيندان كالفيله كرسية تصر وزاب صاحب من مجي مرسيد كى خوشتگوا دخصلت بعني اينى تعريف دو سرون سے منوب كردين کی عادت یائی جائی سے بعضرات مجھے اس کیے کی اجازت دیے کہ آج آپ سے ایدرس میں اس کی ست سی تعلیر نظست آتی ہی کیو کد آپ نے اکثر اس جن کی تقریف کے اس ستی تواب صاحب سے مجھ سے مسنو پ کی ہیں اگر کوئی یا اليي مهيمسي نواب ماحب سے سرسيد سے طربق مل كو تھيوڑا ہے تو و ہ سليفتكاروباركيم سامل تسيس ما برين سيراستطواب كرفي كاعزم سهد مَّلاً خود نواب ماحب ہی ہے حماب بیٹے ماہرین کے ذریعہ سے کا بج کے حما ہے کی سالامڈ جاننج بڑمال ہوسے پر زور دیا تھا اور سیرز لیولاک ایڈلیوس سکے أتستها دا منه مشوره البيني نيتجه خيز ثابت بوئسه بس كداس دمت كالج مين ايك شحض هی ایسانسیں ہے جس کی رائے نواب صاحب کی رائے مذہو یکی اگر یں نواب ماحب کی مذہراور دورا زیشی کی ماری تمالیں جن کے سلے یہ کا لج ان كاممنون سب كنن لكون توآب صاحول كوبهت دير مثمرنا پيشت كاإس كم میں صرف اس بات کو بدیم ارکهنا جا ہٹا ہوں کہ آن کے دوستنا مذسلوک اور اخلاق سے اِن سے ساتھ ل کرکام کرنے کو ہم سب سے لئے باعث مسرت بنا دیا ہے۔ بیں ان محفی اوصا من پر مار مار اس کے زور دیا اور کر گزشتہ چندسال

كى ما يا بى كويس اذروس انصاف يفالطهُ موصوّعه (يعنی قواعد و قوانين سليان) سي سنوب نيس كه سكا - اگر كوئى كام مقابلة ايسا بى سه كه جسي ناتمام همچود شف كا محد كو برنخ سهة كوه و قواعده قوانين كواز سرفه ترتيب ديئاست ، عامدُ خلائق كوهمى معلوم نهو كاكداس ناقص ضابطه كى دحه سيكس قدر يمفيد كام ركا د با ادركيسي كيميه موقع ادر محن صورتين فقط نواب محس الملك كى كارگزادى ، قوت برداشت اوراستقلال سيم مل بوئي - اگريه صابطه به بت علائر ميم منه بوا تو محيم آينده سك سك محنة اندايش سيم - اگريه صابطه به بت علائر ميم منه بوا تو محيم آينده

ٹرسٹیوں اورا شاف سے ہم خراش کا باعث کوئی چیز ان فیرواضح اور خیر مکول تعمیل قواعدست بڑھ کرہنیں مرسکتی جو کالج کا ضابطۂ اصول ہیں اسی صورتیں اکٹر پین آتی دہیں کہ اگر قواعد بذکورہ کی تفظی بابندی کی جاتی آتا کا لج کا کا روایا ایک دمسے کرک جاتا گ

سه سيد ميرعلى الميرسية من اور ديگر مهدر دان كالج سنى انتخاب كميا تها وه أسوقت الله مين سول مردس بورد آف است شرير كسكرشرى ته ادراس ست قبل حقر بي افريقيدس مهلاح دقيا مدارس كمن مراس ميمن مراسيم شكر كفي مقر -

ایی خدمات کا جائزه لیا .

طلبار اوراط ور کو فهاکس ایدار ماحب کو طلباری مالت اوراشات اوراشات اوراشات اوراشات اوراشات اوراشات اوراشات اوراسات تعدیم اورا به موت به به موت به به موت به

مسرادحولد المساعى الكي تقرير كي حس مي كالج كات اف اور سليول ك بابهي اتحا داور دوسستا نذتعلَّقات كي صرورت پرزور ديمر كها كرد مبيكستي منهم اختلا بدا بهو توكائل اعما واشاف يربهذا جاسيت "آمنون في معى نقين دلا ياكه وه ليخ پیشرد و ک کی طرح مسلما اون کی بہودی اور کا لیج کی ترقی میں کوشاں رہی گے۔ اس کے جواب میں نواب بحس الملک نے ایک بسیط تقریر کی شی مان منوں نے کہا کہ '' ہما دیے کالج کی ترتی اس کوا انتحکام اس کی بہبو دی اوراس کی تحمیل اس پر مغصرت كه بهارسك كالح كالشاف اقل در حبكا بواور مذصر متعلى قامليت كالحاط سے ملکہ خاندا بی ا درا فلاتی اورا فلاص کے خیال سے ایسا ہوجو ا سپٹے فراکھی کو صرف تعليم ديني برعدود مذركي بكداس خيال سي كدده أيك اليه قدى كالي ميكام كرك ك ك الله أيا مها يس كوا بكر برول كى مده ادرا أن سك اخلاقي الرا در ترسيت ادر بكراني کی بنابیت صرورت سے وہنل اپنی قوم سے ہارسے بچوں کو اینا بھے اوران کی خلاقی عالت کے درست کرنے کو اپنا دل وش کی اور مزوری فرص سمجھے۔ ہمارے ساتھ دوستامذ برتا وُركِهِ اورسلما ون اورانگرېزون مي ارتباط اورانحا و برهاسي کی کوسنسش کرے کیور کر ہزر وسٹان میں اسی مات کی اس وقت صردرت ہے اور

ملهانوں کی بہودی اور آیند و کی ترقی اِسی پُرخصرہے " پھرسابق پُرنسسیلو ف غیر كى كۇتىت تىرى بىرتا ئۇ بىدىردىدى ،نىكىون ا دراخلاق دغيرە كا دْكركرىك ان أميدى كالظاركيا جوسشرآر جولدا دراشا ت سيحيس، ليكن يديمي جما د ياكدان كوبهيشه إس كا خيال دكهنا عاسية ، كه ده تعلقات جو جارسا دراٌ ن سح بابهم بي اُن ميں لين لينے فرائض اداكرين نسكن خيال سيحتم كمفيي رائسه كاختلاف صرور مهوكا ا درمم لينخ فوائد اور مقاصد کو بهمیشد مین نظر در کھنے کی وصیاعت آن کے کا موں کو دیکھیتے رہیں سکے ہما دی جاعت ایک گورننگ بار ی سے ، اور کالج کے اصول اور ترقی کی تجویزیں زیا د ، تر ہم سیمتعلق ہیں ہم تھجی اُن کو منیں جیوڑ سکتے۔ اوراگراش میں سی تسم کی مدا رات یا مذا كري توجم مذاا ورقوم كروبر وكنز كاربول ك اوروه عي خوب جاست إي كربار ٹرسٹیوں کی جاعت الٰبِینے فرائفن کوخوٹ مجھتی ہے ، کالیج کی مگرانی اور کالیج اشاف کے كامون يرنظر كفنا بها راكام ب ، بهارى جاعت تعليم ما فيدًا ورتربيت يافية سلما نول ی جاعت ہے ، بعض دیگرانٹی ٹیوسٹنوں کی طیح وہ صرف برا سے ام منیں ہے نه آمين گوني اورخوت مداس کا شاري، ده ان تسام با تون بين جوالح معمتعلق ہیںاسپنے فرائفن اور حقوق کاخسیال رکھتی ہے اور رکھ گی ا درچوں کہ یہ ایک ایساکالج ہے کہ جس پرتام ہذوستان کے سلمانوں ى نظرت اورائس نے تام ہندوستان كى ملانوں كى تعليم و تربيت كا دمته ليا ہے اس سے متاصد نمایت فطیم ہیں اوران سے عال کرسے میں نگا مارکوٹ مش کزا اس فرمن سے ایسی حالت میں اختاب دائے کا ہونا صروری ہے اور جبیا کہ ہیں۔ نے کئی مرسد اسينة معزز ووست مشرآرج ولدست كهاسي، عمان كي دايون كورست خوشي ئے اورائس بینحور کریں گئے اوران کی قدرو منزلت کریں گے ،مفید تبجیفیگے أن سے اخلاف كريں گے اور آخرى فيصله جو جارا ہو گاائس ير نيك ولى سے عمل كرنا

ان کا فرص بوگا اور محیم آمید به که بهاد سه مغرز پرنسب اور ویگر بوربین بی اس کولیم کری سک اور کسی اختلات کو نیک بنی سے سواکسی اور بات پر تمول ند کریں سکے " شرستا مرکی مالت استی استی استی از بات کی آخری دم داری نشر تر آس وقت قوم بین بب عزت اور حکام مین در بعد رسوخ عقا اس لئے متعد و ٹرسٹی نصرف ایک ایک فاندان سے ملکہ ایک ایک گھر سے نتی اور بات سے قعے اور اس شرکی بقداد میں آیا وہ ترام ا ، سرکاری عمدہ دارا در کم تر آزاد ببنی اعلی سے شرک ایک کالج بوتا عقا ، خایج اول الذکر صور برے می اور آخرالذکرے ، مواور با قریبانی و بالے بات کے قیا سے بی نیک و بالا

ك خطوط بن مطاله كرنا ما بيت

١١) ميں بہت شمتہ ہو گیا ہوں اوراب بحنت اور تکليت آ ٹھا سے سے آثار معلوم موستے ہیں مگرا ب بھی اس قدر کام ہے کہ آرام ملینے سے سلئے میر بمدئی صی نمیں عابسکتا احلاس ٹرسٹیوں کا ہو گیا جس سے بھٹیا رخا نہ کا شور وغل دیکھا ہو گا اس کومعسلوم دوگیا هو گاکه میملس اُس سیم بست برهی م<sub>و</sub> بی هتی ایسا سوّر وعل دروا اورانسی بے تهذیبی ا در بهيوده مكرارا وريايد في فيلنگ كى كارروا ئى حس كود كيكر بنابيت شرم ان ئى -مولوى عبرالما جد كے تقرر كى تحريك بيش هى ، صرف صبيب الماليمن خال كي مخالفت كى وحبست ان كے اقارب سائے اخرا ت كيا اور نها بيت بيا منا بطرونا جائزو وُت يار كئے بعن حن الرسیٹوں سنے كئى تسم كى كوئى رائے مذوى تقى اور بہینند اسے و دُوٹ خارج تہجيم عاتے تھے وائس کی شبت غلبہ آراسے میر زولیوش مایس ہوا کہ جرو کوٹ خالی ہول در ان پر شطوری یا نامنطوری کی کوئی رائے مذدی کئی ہووہ نامنطوری میں شمار کئے عائیں تاکہ نانمظوری سکے دو ٹوں کی تعدا د زما د ہ بھو حاسُے اِس بحیث کی نوبت تکرا ر تك يهونجي اوراً فناَّب احدفال صاحب اورتبيب الدحمل خال صاحب عبيد سيأتكي میلے سکنے اور صرف اسی ما جائر فیصلہ سے مولوی عبدا لما حد صاحب کا تقرّر نامنطور اوا مولوی صاحب توم کی منابرت افسوس ناکسه حالت سے ، ساری کوششیں ہے سود المین عدلوگ قومی کام مین وقت صرف کرتے میں وہ صرفت اپنی عادت سیر بحبور میں ور مذقوم مرکوئی نما مان انرامنیں ہوتا ؛ افسوس ہے کہ آسیا بدصرد رہت تنشر بعین سے كُ اورملسمي شركمي منهوسك ورنداليي كادرواني منهوتي

(۲) میری طبیعت قریباً بدستورسه آنار مرص کم بهوسگ مین زهر ملیا ا د ه جو پیدا عهد کمیا تفاد ه تھی حا با ّر ما سهد مگرصنعت، بدستورسهدا و رطبیعیت کی بیتی تا نم سهد کا م مدکنیا تفاد ه تھی حا با رخبگ رمئی عبیب کیج ضلع علی گرخه - توکید بربنیں سکتا اور آج کل کام کی وہ کشرت سے کہ دات دن اُس کے لئے کا نی میں ، میری سجد میں منیں آتا کہ پرنس کی ورنٹ کا کیا انجام ہوگا اوراس کا کیا انتظام ہوگا اور رویبیہ کمال سے آئیگا۔

اسی طرح کا نفرنس کا صتر بھی معلوم منیں کہ کیا ہو کا علی گڑھ سے ہوخبر میں آئی
ہیں وہ یہ ہمیں کہ کوئی کا م کرنے والا امنیں ہے اور کچھے کا م منیں ہوا کمیٹیوں کی ایخیں
مقرر ہوتی ہیں اور کورم لورا مذہبو سے کی وجہ سے کا رروائی منیں ہوتی یہ حالت تو
ان کا موں کی ہے جن میں کسی کا خوف اورا ندیشہ منیں ہے اس کا م کی کیا امید ہوگئی ہو
جس میں حکام کی نا د صامندی کا خیالی اندیشہ ہوہم لوگوں کی حاقت ہے جو آر ام
چھور کر تو ہی کا موں کے خبطیں گرفتار ہیں "

تاہم بعبن ٹیراسٹ اور سنے ٹرسٹی ایسے بھی تھے جوان مایوسیوں اور شکلوں ہیں سہارا ویے تاور نمیت بندھاتے گراکٹر بیت حصار شکن تھی

اولهٔ بوا ترجی ما مهمی اینده ترقی طور پر کالج کے اشعکام اوراُس کی آینده ترتی کی میریس عداورت و راسکااتر سوزی سے دالب ستر تقیس اسی سے قانون ٹرسٹیاں وضع

موستے ہی حنید نوجوا نوں کو ٹرسٹیز کمیٹی اورا شا مت سے نعرہ میں نتحت و داخل کیا گیا۔ سرا میں گرام میں اُندوں نے آپس کی برا درار محبت اور کالج کی امدا دسے خیال سے برا در بڑر داخوان اصفا ) قائم کی جسط میں اور کی اور ایر ایروسی ایشن کی

يا قا عده صورت ميں تبديل موگئی-

ارین کل گبره نخر مکی تا ملکیر تخر مکیب بن رہی تھی اوراُس کا و ائر وُا تُر مار ہزرائل ہائینس مرینس آف دیلز۔

ك مشاع ككالياره اولد بوات مرسى اورسات اشاف ك ممرية -

تام بندوستان سی میں د با تعاقد م اور حکومت میں کالج کے شرعیت و اور شاف کا خاص و قاریحا کا نفر سن کا بلیٹ فارم قابلیت کے جہر و کھاسنے اور شہر ست حاس کرنے کا بہتر بن ذریعہ تفا خدیمت ملک و قوم کے حوصلے بورے کرنے کے سنے بھی یہ ہی میدان تھا، سرکاری مناصب و مراتب کی توقعات ذاتی ترقیوں کی آمیدیں اور قوی سے داری ولیڈری کی آرز دیکس میں کالج و کا نفر س سے والیست تعییں، اس لئے ہراولڈ ہوا سے کو قدر تُکا ان تقریکوں میں حصر سینے کی والیت کی ایر اور الله ہوا سے کو قدر تُکا ان تقریکوں میں حصر سینے کی و کی ایر اور الله ہوا ہے کہ و کھا تھیں۔

ان میں سے جولوگ علی گڑھ میں مقیم سے ان کو انتظامی کا موں میں و آسنل موسے اور عمد سے حال کرنے کا پورا موقع حال تھالیکن عارسال سے اندر ہی باہم تنگ دلی کی شکامیس پیدا ہوئیں اور انوت و محبّت عمد دل کی رتا بتوں اور شکشوں میں میدل ہوگئی -

سے الیاء میں شرد مولان محد علی جب آکسفور ڈیسے بی لے آ نرزکی الد کری لیکر کئے قوائموں سے اٹیا ف میں شامل ہوسے کی درخواست بیش کی -

ان کی فابلیت ستم بھی کالج کے ساتھ جوس وجذبہ بیر صمی کو نیک نہ تھا نواب محسن المذک کی خابلین وہ ذہبئیت بھائیں محسن المذک کی خوابیش تھی کہ اُس سے فائدہ اُٹھا یا جا سے لیکن وہ ذہبئی ہوجو و نہ تھی اسٹیا ہن ورس کا ہ کی تعلیم و تربیت کا جو ہر سمجھیا تھا محد علی میں موجو و نہ تھی اس لئے مارس معام ہ کی سخت مخالف نشاست و رخواست مسترو ہوئی لیمین کے اس میں برا درا بن یوسٹ کا وفل تھا۔

ا دھر پر سبر موقع اصحاب کی ایک فاص حاعت بنتی جا دہی متی ٹرسٹیوں کی جاعت اورا شافت کے ممبروں میں اسی کے ارکا ن زیادہ و کھے اورا ولڈ اوائر اورکا نفرس براسی کا قبصہ تھا، زنا نہ تعلیم کی تحر کمیں مبی اسی کے ماعقوں میں تھی

اور وہ اپنے صلقہ احباب کے سوا اور وں کے داخلہ کے سائے سدرا ہ تھی ہی جھی جاتی تھی ۔

ملے وہ اپنے صلقہ احبان کے احمال فات نے کالج اور ویکر تخریموں پر معا ندا ندا ندا نداز سے اثر موانا شرع کیا ۔ مقور سے عوصہ میں رفابیتیں اور شکر شکر بہت کے اور تند ہوگئیں جنا تخب سے موقع پر دو تمقابل پارٹیاں مقیں - ایک پارٹی سے ایڈ رموانا ناشوکت علی نے شعن ہو کرد دو سری پارٹی کے ممبر رفان مبادر) شیخ عیداللہ ایڈ رموانا ناشوکت علی نے شعنی ہو گرد دو سری پارٹی کے ممبر رفان مبادر) شیخ عیداللہ ایڈ دو کریٹ پرتوانونی حلہ کیا ، جٹرسی اس و قت موجود نقی اُندوں نے حالہ مثا درت مفقد کرکے حلہ آور کو ٹرسٹیز کمیٹی سے خواہش کی کہ اور لڈیوائز کا و قار قائم رکھنے کے ایک جلسی تفایق کروانا شوکت علی سے خواہش کی کہ اور لڈیوائز کا و قار قائم رکھنے کے ایک جلسی ورندان کواور لڈیوائز الیوسی الیش کی مہری سے خابے کروانی اس کی تائید میں صاحبزادہ آفیا ب احد خال سے نہا سے ٹیرزور تقریر کی اور تمیم بیلی سے خاب میں کو داخل مولیا۔

نوا بعن الملک البیے طلیا رہر ہو تو می کاموں میں دل جبی دسر گری طاہر کرتے تھے خصوصیت سے شفیق تھے اوران کی کیب گو نہ تربیت کرتے تھے اور زیا دہ ترکا نفرنس کے کام لینڈ تھے میں مطفیات میں بھی اس کی اسٹیڈ نگر کمیٹی سے ممبر تھے ، اس ا تعارفراج کے بدیکیٹی کے ایک علمی منعقدہ وہ ہوا کو تبرین حب ضابطہ شرمای ہوئے اسٹر آدجو لڈ

ان سے است نا داض سے کہ آبنوں نے کہا کہ میں ما مسطفا حسین و و اول میں سے کسی ایک

کو مٹینگ سے چلا جانا چا ہے "نا جاد مسطفا حسین کو جلا جانا پڑا" اب بیمعا لمہ قوی توہین کا

سوال بن گیا ، علی برا درس سے سوال ت کی بوجیا دکر وی او خصف آلو و خطوط تحریر کئے۔

مولا نا حکم علی کا ایک حصل خطل یا دبو و عسن ہا سے خاتمی میں اپنی ستمبر کی تحریر

مولا نا حکم علی کا ایک عرب علی مقدد اور میں اب تولاث صاحب اور

لار ڈکھیز بھی آھے اور ڈو بوٹیشن کب کا عمد ڈا ہو جبکا دوسرے کام صرور ہوں سے

لار ڈکھیز بھی آھے اور ڈو بوٹیشن کب کا عمد ڈا ہو جبکا دوسرے کام صرور ہوں سے

گروہ آوجا ان کے سائٹ ہیں مسلک

قىدىيات دېندغىرال ئى د ندن اىك بى موت سى بىلى آدى غى سى ئوات بلى كىوى

جعلناك في الارمن خليفاك بي تفسيرب،

قواب صاحب کا جو اس امیر صاحب کی آمد کا زمانه قریب تفا ادر نوا بعیات به فرا می اندانی سے بنیا جا ہے تھے آندوں نے نری سے واب کھے اور ایک خطیس تھا ماکہ:-

دولانا محد علی سناس خطر سمجوا ب میں بھرانکی انایت طولانی خطاکھا کہ:وو مر احت اردیم بران کی است والا ۔ شرف نام معود قد و با نوم برطا کر سیاکا
کو دم مر احت اللہ ایک اردیم بران کی دعیت الی اہم تحریر کا جواب ایت کک شدد سے
سکا - افسوس سے کہ آب و با نفرنس سے شایاں مویا یذہو گرمیرسے ایک غرتر بزرگ

آب فرمانسته مین که ریرسوالات انھی مذکر دوسی امیرصاحب آزیں سے فیصلہ

ہوبائے گا۔ اور سے اس صورت میں کدتم مجھے اپنا بزرگ یا و وست ہمھو۔

زاب ماحب قبلہ۔ آپ آج اُس دگ کو چھیدتے ہیں جبت عرصہ سے نشر
کی لذت سے آسنا ہورہی ہے ، اننان کے دل کا حال سوائے اُس کے یا اُس
کے فداکے دو سروں برظا ہر نیس ہوتا ، اگر ہوسکتا تو آپ یہ سوال بنیں کرتے کہ
کیا تم مجھے اپنا بزرگ یا دوست ہجھتے ہو۔ جو عبت آپ کی میرے دل میں ہے کاشق ہ
عجبت آپ کے عزیزوں کے دل میں بھی ہو، اگر آپ کو با و رامنیں تو میرے یا
سوائے اس مفنو گوشت کے جس کو لوگ دل سکتے ہیں اور جس کو ہرزا نہ اور ہر ملک کے
شعرا دنے محبت کا ذخیرہ اور دفینہ مانا ہے ، کوئی گواہ ، کوئی شا ہم ، کوئی تبوت
نیس، مگر میں یہ کے بغیر بھی انسی و مسکرا کہ مجھے سوائے آپ سے اور وں سے بھی
انس وا گونت ہے اور وں کو بھی عزیز بھی عائی شوکت بھی ہے ، شا بداس سے توکسی کو میرائی کوئی کا رہے کہ کوئی تو کسی کوئی کا رہے کہ کوئی میرائی کوئی کا رہے کا دور کی سے انکوئی کوئی کا رہے کا دور کی میرائی میرائی کوئی کوئی کوئی کا رہے ہو گوئی ۔

مرتاج مگر میرے نیز ویک میرائی میرائی شوکت بھی ہے ، شا بداس سے توکسی کوئی کا رہ نہ ہوگا۔
مرتاج مگر میرے نیز ویک میرائی میرائی شوکت بھی ہے ، شا بداس سے توکسی کوئی کا رہ نہ ہوگا۔

اب اگریس دیموں کہ میرا بھائی شوکت کوئی اساکا م کرتا ہے ہو میری ہوم کے لئے معنرہ ، میرے ملک کے نقصان کا باعث ہے یا میرے ہوطنوں کا تباہ کن ہے نو واللہ باللہ مجھے اس میں در بیخ نہ ہوگا کہ دو چھر مایں تیز کردل در اکیٹ آس سے گلے پر دن کو بارات کو چھیے ، چوری یا علانیہ ، ذبردستی یا و عوسکے سے چھیر دوں ، پھر بہ تقاضا کے محبت دو سری اپنے گلے پر بھی بھیر دوں جوکت نا بنیاسیس (جمع مدہ معمد کا) نے فلسطینوں (مممنی مفادیل کو ڈھا دیا کا بنیاسیس (جمع میں اوروں کو بھینا یا تھا اُسی میں خوصین کر مرکبا تھا وہ ہی کام کرنا غیرت قری کا تقاصلہ اوروں ہی موت مزامیری محبت ذاتی سے لئے

دروں سے ۔

جب یه میرے نیالات ہوں توکیا آپ جو قبریں پیرٹسکائے بیٹے ہیں تھجہ کم عمر فادم قدم سے کہ سکتے ہیں کہ بھائی توقوم کو مارتاہے تو مار، بچوں، عور توں اور جوان کو تباہ کرتا ہے تو مار، گرمیری مٹی بھر دوڑھی ٹر یوں کو بجائے مکنا۔ نواب صاحب، کیا سادی عمرآپ کا یہی شیوہ رہا ہے ؟ منیں ہرگز منیں، کیا سرسید احد فال کا بی اصول تھا ؟ منیں کھی منیں۔ تو بھراس سے کیا سعنی ہیں کہ اگر تم مجھ کو اپنا احد فال کا بی اصول تھا ؟ منیں کھی منیں۔ تو بھراس سے کیا سعنی ہیں کہ اگر تم مجھ کو اپنا بزرگ یا دوست سبحتی ہوتو تم سے آمید ہے کہ ایک قوی ہے عزی کو میری فاطر کو ارا کر برگرے ، مسلما نوں سے جو تیاں گوا لوگ ، ان کوسب قوموں میں ذلیل کرا لوگ تا کہ میں ایک خوت اورنا ذک کا م سے شبک دوش ہو ماؤں۔

میرسے قین ، بیر نہ بیمناکہ میں آپ پر فدائی بڑ دی یا خود خوصی کی ہمت دھڑا یا ہوں ، عا شاہ کلا میرا ایسا خیال نہ ہمی تھا نہ اب ہے ، مجھے علم ہے کہ آپ کی ماری عمری کوشنیں مرت اس .... بمنی قیام اب بین کی بمنا میں نہ تھیں نہ آبیا ہوں کی کوشنیں مرت اس ... بمنی قیصر بہند کی بمنا میں نہ تھیں نہ آبیا ہو کہ کی افرا بات کی آر ذو میں جاری رہیں گی ، اب آپ منزل عمرے آس محمد پرآگئے ہیں کہ ذواگر دن اٹھا کر عالم حزا کی سیر بھی کرسکتے ہیں اورآب کی نظر میں بیاں کے افعام اورا میں میاں کے افعام اور میں بیاں کے افعام کو ایمنی میں دورر کھے ، مگر آپ کو معلوم ہے کہ دو ذوا مانہ کچھ الیا و ور بنیں ہے جب کہ آپ ایسی مجمد ہوئے جائینگے جا اس نہ نائٹ ہڑ کی فکر ہے ، نہ بمنوں کی بمنا ، جاں بہ آرز و ہم نہ خوا ہوں و جھل میں بیا خوا کہ کوار اور میوال نشر ایسی میں قرم کی خاطر میں سب سے بڑا آر ڈر ہے اور سب سے معرز بمنی نہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرم کی خاطر اور سب سے بڑا آر ڈر رہ اور سب سے معرز بمنی نہ جو کھی آپ ہر دائی اور سب سے بڑا آبوت آپ کی عبت کا یہ ہے کہ اس کی ہیو دی کے لئے آپ ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے کہ اس کی ہیو دی کے لئے آپ ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے کہ اس کی ہیو دی کے لئے آپ ہر دائی ترب سے عرق آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرف آب ہر دائی سے عرف آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرف آب ہر دائی سے عرق آب ہر دائی سے عرف آب ہر دائی سے میں دور سے سے عرف آب ہر دائی سے عرف آب ہو سے دی سے میں میں سے عرف آب ہر دائی سے میں سے عرف آب ہر دائی سے حرف آب ہر دائی سے میں سے م

ے سے مزے سے سے کر پی دہے ہیں ، گرجواستہ آپ سے نیا ہے وہ آپ کو نزل مقصد دتک ہرگزنہ ہونچائے گا ۔

> عزم سفرمفرب ورد درسشدق اسه داه رونشیت بنبرل تمثیرار

میکسی کی دا ہ بنیں ہے ، بیر ترکستان کا داستہے ، بید ملطی آپ سے دل کینیں ہے ، دلگانیں ہے ، دل کینیں ہے ، دل کی ہنیں ہے ، دلغ کی ہے ۔

میر کهناچیونا تمنه تری بات ہے کر سااد قات اسا ہوا ہے کہ بڑوں کو حمیونوں کے ایک انتارہ سے بدد دی ہے، بائس ہیں درج ہے کہ خدا لوگوں کی ہوا سے تشیرخوا د بچے می انہیں شیرخوا روں میں سے بھر تیجے ایمی منیں ہوتا ، گرنا ئید فیبی کے ہزا دراستے ہیں، اور میرا دل باس دی ہنیں آتی ، مجے المام نیں ہوتا ، گرنا ئید فیبی کے ہزا دراستے ہیں، اور میرا دل کو ابی دیا ہے کہ میں حق مجا بنب ہوں اورا گرآپ اولی الا بعادیں سے ہیں تومکن ہوکہ میرے ہی توسط سے ہوایت یا جائیں ۔ انگریڈی کا مقولہ ہے کہ:۔

Discretion is the better part of valour Valour is the best discretion = 50146

جر طح سے لوگ کتے ہیں کدایمان داری ہی سیاسی بھر میکرت علی ہے۔ اس کی میں کہا ہوں کہ آج ہماری قوم سے سائے ہمت ہی سب سے عدہ ترکیب ہے۔

آب کی تقریر کا نشا، صرف بیست کد کو وا قد سخت نا گوارست ، مشرآر جبولد سے
سخت علی کی اور قوم کی بخت ہے آبروئی ہوئی، گرایک انگر نیرسے اُس کی بخت سے
سخت علی کا اعترات کرانا اور شخص یا جس جاعت کے ساتھ بڑا سلوک کیا گیا ہے
ایک انگر زیر کا آس شخص یا آس جاعت سے معانی منگوانا بمترل نامکنات سے ہے، یہ

سباس دمبسے کرد شخص الکریز ہے گو ہارا نو کرا در شخص یا جاعمت کے ساتھ نا وہر ، سلوک ہوا وہ ہندومستانی گر آتا -

اب آپ فرمائے کہ اگرائی طرح اس معاملہ کورفع وقع کر دیا گیا تو آپ کی طلبیان اطینان کو اسکتے ہیں کہ آبندہ اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک سینے کی طرح ہم بھی کہیں کہ بنس ہوسکتا توسوائے اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک سینے کی طرح ہم بھی کہیں کہ دوسائے اب سے تو مار" اس دا فعہ سے موفع دفع کرنے کا صرف یہ ہی نتیجہ ہوگا کہ موذی کی ہمیت دو حبیہ ہو گا کہ موذی کی ہمیت دو حبیہ ہو گا کہ موذی کی ہمیت دو حبیہ ہو گا کہ موذی اس سے بھی ذیا وہ ایز اپنچ کی کوئی شخص کم فعرانے غیرت و حبیب ہم فعرانے کی اور آبندہ اس سے بھی ذیا وہ ایز اپنچ کی کوئی شخص کم فعرانے غیرت و حبیت و میں ہوگا تو جو اُل ایک موسائے کا اور حب ہم اور کالج کی طرح کی اور آبندہ اور میں انگریز سی انگریز سی کی شرکت سے دور رہے تو وہ ہما داکا لیج کس طرح دیا ۔ اگر ہمیں تو می کالج ست کم یا گور منت کی مورد کی مورد کی مورد کی کو فراد کہ ہرکہ یا گورمنت سے دور رہ کی اور دی اور تو می کا کر آست سرسید کی قبر سے بازو میں فرن کر شنگ اور دو چار آ نسو بہا کر آپ ادا دول اور تر فعہ دیول کو میرول جائیں گئے۔ اور دو چار آ نسو بہا کر آپ ادا دول اور تر فعہ دیول کو میرول جائیں گئے۔

آب شاید فرایس که مسترا دیجولدس اورای سیداس معاطه برگفتگوی بج آینده ده بهجی ایسا مذکرین سی اور لیخ سک برده به شیان بن اگرید امر واقعدسب توسخت افسوس سید مسترا بیچولدی تردی برگرجین تا میرانسی مرا فی ماشگنه کوده در و بجاهیجی بین صرف تفوری دیری وقت سی خیال سیم اش سی کرین سیم تیکها ست بین اورا فسوس سیمان کی خود فوحتی برگرده اینی فدراسی دلت کا تو اتناخیال کرتے بین ایک فلطی کرنا مشرمناک سیم مگراش کا احترافت شاکرنا ایس سی زیاده گفتاه میما دور ایک فلطی کرنا مشرمناک سیم مگراش کا احترافت از کرنا سیماسی برای عدمرکماه و برترازگنا اگرمشرآرچ ولدمانی مانگنے برراضی نمیں توصرت بین مکن ہے کہ طرسٹیان الج ا آن کو خیر ما دکھیں ، گراپ فرمائیں گے کہ اس کا صریح نمیتیہ یہ مرد کا کہ سارا بوربین شنا کالج چوٹر کر جل جا سے کا بھر کوئی بوربین کالج میں نہ آسے کا اور گورنسنٹ کالج کی مدد نہ کرے گی اورانس کی مخالفت کرے گی۔

یہ اعتراض لبطا ہر بہت قوی ہے ، گردر اس نامیت کرور ہے ، کیا آپ بھول گئے ہیں سرسیدگی آن بُرزور تحریروں کوج بنجا ب اور نور سٹی قائم ہوتے وقت آ انہوں سے ورنا کیو لر و نیورسٹی سے فلا من کھی تھیں اور وصا من صات کہ دیا تھا کہ گر گرفرنسٹ ہا دی تعلیم کو بھا ٹر ناچا ہتی ہے تو ہا را فرص ہے کہ ہم اپنا کالج علیٰ کدہ کھولیں اور اپنی ولا کو کورنمنٹ سے مراس سے میک لخت اٹھالیں۔ اگر آپ میں بھی وہ ہی ہم ہت ہو کا ورزوں میں تو ہم اور نوس سے کو کورنمنٹ ہوگا آپ کی توم کا اور اگر و بیا اور نوس سے کچھی میں اس کا ما میں اور اس کے میں اس کا مرکر یہ فیصلہ ہوگا آپ کی توم کا اور اگر یہ اور نوب جا نما ہوں کہ یہ بلاکا سا منا ہوگا ۔ مگر یہ فیصلہ ہوگا آپ کی توم کا اور اگر یہ نیم جال اور اگر سے اور اگر آس سے کہ علاج ومعالی سے اسے کچھ فائدہ جو سکرا ہے تو وہ آج ہی بی بی ہوجا کی اگر قوم میں اس قدر طاقت نمیں ہے اور اگر آس سے لیڈر آس کا مسلم بالی مسلم بالی مسلم بی مرحائے تو دو ہیں۔ وہاں بین ہیں ہی مرحائے تو بہتر۔

مگرسی محبتا بهدن که گورمنت اس قسم کافیصله مجعی این کرسکتی اور دورمین برنوسیر
لانے کا میرا ذمّر۔ آکسفور و سے دس قابل بور بین الهیں تنخوا بهوں برمیں لا دول کا
مسٹر آرنلڈا ورمشرکیری اب جبی آجا بئی سے در نہ اسپنے تعصّر ب کاما عن انها ر
کردیں کے اور گورنمنٹ کو اس دقت مسلما اول کاخوش رکھنا منظور ہے ہرطر عث
مسلما اول کی تعریف کا علیا لہے اور کالج نام ہر فرد بست رکی ذبان برہے اگر دورین

اله خان بها در را ارد وين عكر شاه جا ب يورى -

ادر اپن کو بارلیمنٹ کا ممبر، ادر اس تعلق سے خیال سے سوال ست کرنا ، توسننے نوا بصاحب
یہ بار باہواہے کہ دو بڑے دوست یا دو عزیز مختلف پارٹیموں میں مہوں ادر جب کوئی
اہم قدی سئلہمیں ہوتو دہ ایک دوسرے سے سوالات پوجیس یا ایک دوسرے کی نمالفت
کریں ۔ بھرکوئی و جہنیں کہیں آپ سے ضابطہ کے چندسوالات پوجیوں اور آپ جواب
مذدیں تاکہ دوستی اور خور دی و بزرگی سے تعلقات قائم رہیں وہ باہمی عبت و شفقت
و مختلت و وکوڑی کی ہیں جواس اختلاف آرا رکی تھی نہ ہوسکیں اور بہاں توخداسے
مفسل سے اختلاف آراء عی بنیں مصطف کے آپ سے تعلقات باب بیٹے کے رہے
میں اور قوم کے آپ مهدی اور حس ، بھرا کر تھے ان دونوں سے ہمدر دی ہر تو آپ کے
میں اور قوم ہو ؟ برخلاف اس سے سکنے کہ:

بنرمو توکیوں مجھے بیارا میرے پیالسے کا بیارا ہی

اگراختلاف آرامیمی بوگایی تو یا در سکفت که با بهی عبّ ت آس کو صرف دائی گیات ایک جائز رسکھ کی ، دلی عبت میں کسی طرح کی کمی مذا بوگی - بیر توسب ذبا بی جع خرج بری مگر حب جائز رسکھ کی ، دلی عبت میں کسی طرح کی کمی مذا بوگی - بیر توسب ذبا بی جع خرج بری مگر حب جا پالس آول اور با ایمین شاملین میں گرا کی شروع بودی اور تلوارین میان سنے ملیس اور شون بهائے کی تیا دیاں ہونے کئیں ، اس وقت اکثر ایسا ہوا کہ بھائی سے خوا ہوا آس وقت دالس نے ایپنے ایک دوست کو جو این سے خوا ہوا آس وقت دالس نے ایپنے ایک دوست کو جو آن سے خوا ہوا آس وقت دالس نے ایک دوست کو جو آن سے خوا ہوا آس وقت دالس نے ایک دوست کو جو آن سے خوا ہوا آس وقت دالس نے ایک دوست کو جو آن سے خوا دوست کو بو

در بو خدا که د یون کاحال جانے والا اور مالک سے وہ خوب جانیا ہے جو عبست متاری میرسے ول میں ہے ، یہ نمالفت اُس کوکسی طرح کم منیں کرسے گئی جس لڑا ئی میں ہم دونوں شریک ہوتے ہیں اُس کا کیا فیصلہ ہو گا اور حق بجا سنے کو ن ہے کو گئینیں کہ سکتا اور شبطے تو اس لڑائی سے جونفرست سے وہ نظا میر ہے کہ بدیلے نمیم کی لڑا تی ہے۔ گریم کو جوجو کام سپر دہوا ہے اُس سے کرسے سے بم کوالم کا رہنونا چاہے بلکہ اُسے دِیدی کوسٹس اور ساری محنت سے کرناچاہے کر جو کچھ ہم کریں اُسے ذاتی خالفت سے مبرااور خود غرصتی سے معرا ہونا منرور ہی نی امان اللہ اُ قو خدا نخواستہ اگر میں اور آب تھی ہی ہی ناگوا دلڑا ڈی میں شرکی ہوں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کی لوست اسے توخدا ہم دو دوں کو آوفیق دے کدوہ لڑا ٹی ب غینم کی لڑائی ہوا در ذاتی مخالفت سے مبراا درخو دغرضی سے معرا ہو، آمین نم آمین آب کا غریز تا بعدار ۔ عرا

اقىياًس خطامدلانا شوكت على - ١٧ رسمبر-

ودجي كوتمبورًا كرنسشة وسمبركم واقهات كابوا زحدما كوارستم وكركرما يرماً سب چوکھیے ہوا وہ فینول ہے ،اس کی تاکید کرنا اور ڈیہرانا بالکل فصنول ہے تجد کو مذلو خلیفہ محرسن سے کھٹر شکا میت ہے وکیور) کہ وہ اور میں اعبنی آد می شفے اور مذات کومیر طانتا عَمَّا مَرْوه وَ عِمْ كُومًا مِنْ مَعْ مَا مُنْ أَمْ الْمِنْ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُونِ مِنْ كَمِيا جس کی اُن سے توقع عتی اور توقع ہے ، اُن کی خود غرصی اور تنگ خیالی سے ہے کہ توقع می کدوه ایک معمولی مگر تملیف ده وا تعد کو دفع کریں کے پیراً ن سی ترکا پرت نا بیجائتی شکامیت اگر مجمه کوکسی سسے موتی تو آپ سے اور آپ سے بعد علی امام سے على ا مام سيم عي فقط دوستي ا در تحسب كي د حبرت ، مكرده مرد فدا يمي فقط ميرس ما تم ر کا اوراٹس نے ہی نقط ذاتی دوستی اورائس سے ساتھے ہی ہے سو و دھکیوں کی توجہ رز كرك اس ما گوارد اقعه بيرسچي دائي دي اكب سي مجه كواس سي كبيس زياده أمير عتى كيول كه مذتويس نے على أمام كى استقدرا طاعت كى سى قدرآ سے اكى اور ندا مقدر فىمتاتى آئياكى ،آئيكوفونيالعلوم فاكل السيكالي كالحكى ببودى ك سله وزیر شیالد- که صاحبراده که مریداللک سر-میشد

الركس قدر كوستس ادر مكاماً ركوست ش كى اور جو كامياب عى صرور بهوتى المرتجبورماي آپ کے خطوط اورآسیاکا دفتر خود میری اُس خدست کی گوایی دسے کا آسیاکا دل دے یا بذوے ، پیمرانسی میں کے کوئنی قونی کالج کے ساتھ د فاکی تھی کہ آگئے سیلے مجهست ابیابرا وکیا اور محبر کوسارے جمان میں بدنام کیا، میری اور ایک صاحب کی ایک اسیے معاملہ میں حس میں دونوں کو د رحیبی تقی سخنت کلامی ہوئی اوراُس کے بعديا تفايانى مربل سنديديد أيك بست مدموم ابت مفى اور نهايت ورجر سباموقع وقت ير مونى مراس ميرك واتى فعل كوكل سكريا لعلق مقاء الرشيخ عدا لله صاحب كوكونى شكايت متى قدان كى دل دىمى كے سائے سركا رسنے عداليس مقرركر وى يس و و مجھ ير انسالٹ کا دعویٰ کرسے تا وا ن میں ہزاررو میرسے سیستے ، میں کچھ مرمنیں جاتا ، مگریہ زباد تی اورب قا عدگی میرے ساتھ کیوں برتی گئی۔ تاہم اگراور لوگ کچھ کرتے آپ كيون شركي موئ، ين أن سي بعكت ليبًا ، آب كويا و موكا كدمير عيره يركسي تسمي برسنياني تام تنب ندمتي مكرجس وقت آب سك أن كا فيصله اورسرا بحريركره ه سُنْهَا بَیُّ اورائس سے ساتھ یہ بھی فرما یا گہر ہیں تم کو معطل کرتا ہوں، میرا جیرہ بدل گیا اور اسقدرصدمه بهواكدا واز مبد او كلي اوراك نويل ايري وه منزائ وري وميسينين بلكاسو حبست كرحس إعترف ميرسد زخم لكايا أس سے مجم كويما يدكى أتميد بقى مذكد زخم كى اگر خلیعنه محرسین یا آفیآ ب احد ما کزئی ا در مشرامشینا مّا نه جُد کو کچه پر داه منه نتی، آپ سے بدائمید ندمھی کہ میری مدمات اور محبت کو مکیت قلم اس طرح ان لوگوں کی دکھیوں کی دحہسے فراموش کر دیں گئے . فراموش ہی منیں ملکہ خدوان سے سرعمذ بن کر اپنے ہی ہا مقوں سے رخم سکایا دراسینی می زبان سے علم مل دیا ، آب سے اگر عمب اور پیار کی آمید اله مان بها در شيخ عيا رشرا مدو كريا على كره -

مذهبی تدکم از کم انصاف کی تو محقی ۱۱س سے علادہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس سے علادہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس سے فسا دكيا مفي و مُنفت كو مفي كدير ساوراً فأب احدك درميان ايم به في قبل أيسك مکان پر ہونی تھتی میں تب بھی کہتا تھا اوراب میں کہتا ہوں کہ بیر اصول حرآج کا بہسم لوگوں سے علی گرھ میں اختیار کمیا ہے کہ سوائے ان حید لوگوں سے وعلی گڑھ میں سیسے ہیں اور شخص میا ہے کسیاہی تابل اور کا م کرسنے والا کمیوں مذہر مگراس کوکسی شھے کا احتیار دينا ياكسي كام كا وترواركرنا بركر مذياب أيب دن الي حيكراه كاباني موكاتس سي سحنت قوى فقمان بوكا اكرجير ليدكونا كدي على مول وسال وكحيم مين ا ولڈیوائر ایسوسی الیتن کے سلے کرسکا اس سے مجھ کومعلوم ہوگیا کہ ہما دا کا ماس برسيه طريقة مصميل ريا ميه مبياكه كذشة سال كانفرس مي كام كالندادة ويراس وا قدست البيم بها در ما مورج ٢٥ راكتوبركو وقع مين آيا - البيم البيم بها در ملسد رمع جود من اورسی کی زمان سے بیرند کل کر جناب پرسیٹیرنٹ ماحب بہادر جو کارروائی سله إن مخالفتوں كى بيفتيقت نواب د فا دالمل*ک سے زما ن*دييں اس دنت صاف طور پيرنما يا *ن* ہو كئ حبكہ على برا درس كومعا طات كولي مين داخل موسند كالجيموقع طا- اس زما نديس صاحبزاده صاحبت وراد ومك ما*دُس سيمسلسل*ه "متظامات ميں ايک ما دواشت پيش کرجس کامغا ديد ڪا کرکاليج انهڙا جي خطره مي<sup>ق</sup> الديا عمياس اورده خطره كي منع كارج مي ليكن و ل كداب زماند آئے بره يكا تحاله واسي د قارالمه ك ا يك أربر وست عرم وا دا ده ركفت عقر اور ساز منون مح كمليخ كي وري طافت ركفته من برحليا كالمها ا د يوصهُ يک اس فعنا بيس سکون به کمياليکن بعه کوئنا الله عن سيسنت شاه ع کت ان بي نوالفتول سيز نفغا که نها میت معموم منا دیا بهرحب علی برا درس سنے بیرما ڈھھوٹ دیا تودہ سری جا نہ ہے، ہا ہے متعادم ۶. گنی خیانی صاحبزاده صاحبگایمفلط تا ۱۹ میانند. ۱ می می این صاحبزاده صاحبگایمفلط تا ۱۲ می این این می می است می است است انتها می است است است است است است است ا وتشولیشناک دا تعامت مین آئے مقد دہم تماں اس دنیا سے مہیشہ کوخصرت ہوگئیں لیکن اس میٹ ا ترم وزيوع وسه جواه لديوا مرك معن عمّد تخصيبة ول كم بايمي عدا دية سه يريدا بهوني عتى -

کہ آپ اس وقت برمسمیطفے حس سے بارے میں کرنے کو ہیں و کس فاعدہ کی ر و سے چائر نہنے اور غیراً س کوچیا نا اور بھی سخنت فلطی ہے۔ عام طور پر ہنیں ملکہ سنیٹرل اسپینڈنگ کمیٹی خو د بھی پرلیے پٹرنٹ صاحب سے ان الفاظ سے واپس لینے کی دروا کرسکتی ہے اورمشر مصطفیا حس سے باحنا بطہ بذریعیہ رز دلیوشن سے معافی مانگر ہانگئی ہی يجيئ سي معالمه في مركب مجمرك تعجب المركدة فما باحد عواس م كى تلطيول ك دو ركرت كوسال گرنشة تلوارسك تيا رست اس فرقع بركيول رويوش بهوسكني، اور ساری تمرا نی مولانی کا با ایک غربیب نیک ول کمزورا ورنا لوّان مبسطے بروّا لدما ہم قىلدوكىد - آپ اورول كىكىول سىك دهدسېرسىنى بىي ادرىم لوگول كاكلا كمونت إيس بم فرما وكرت كرت تفك سك كرك في مشنوا في بيس اي البياس ا در لوگوں سے سفارشیں اُٹھوائیں گران کا کوئی اٹر سوائے ٹراسینے اور دہمنی سیا كرے نے كوئى د بوا۔ آخر تھك كريد اداده كرلياكه بلا توساكسى سے جو ليسے خيال میں ایمانًا اورانصانًا اُکے کا وہ کریں گئے گر نوحی کالج محتجمی نہیں تھیٹے رہیں گئے ، آپ میر بھی ہم کوئنیں کرسے ویتے اور بجائے اسے اپنے ماتحق سے درست کرنے کے ہمارے ہی سکے کواور کھونٹنے ہیں ہم حیران ہی کہ کیا کریں کب تک صبر کریں گا لیا ں کھائیں ترانئیں، قوم کے بدخوا ْ بین،اسین عزیکالج سے دلیل ہدکر کا سے جائیں محدكوآب سي سخت اأميدي موتي اورآب في مجمس وه يدرا رزيرنا ومني كسيا حس كامين ستى عما كر تجوركواب كابرابروه بي تميت سه جو بيله عنى مير سنديوي اراده مرامیا ہے کدیں زیادہ آیا کے ایس نذآؤ رجب ایک کدیں خوداین کوسٹس سے وہ سب عال نہ کرلوں جو سی سے آسیا کی خدمت گزاری میں معوماً سے اعلی گر درسے اراد کی قوقع تمنیں اورآ پ کو بیں فیصنول اور تکالیف میں پھینیا نا ہنیں جا ہتا خرا کو نمنطور ہے تو میں کا میاب ہوں کا آج بنیں توزند کی کے ختم ہونے تک صرور- اورا گرشب بھی بنیٹ ول کی تسلی دینے کے لئے نتیر کا بُرا نا شعر کا فی ہے ہے۔ شکست وقع تفیدہ ںسے ہمجد سے کے فاتیر مقابلہ تو دل نا تواں لئے خوب کسیا

اس عامله بي آپ كياچاست بي ما ت ما ت فرائيس مي اس معامله كومب یک کہ با قاعدہ طور پر رز دلیش کے ذریعیہ سے مصطفے حس سے معانی ندانگی جائے ادر دہ الفاظ وامیں مذکئے مامیں اس امرکو دیا نا است ایمان سے خلاف مجموں کا لیرسیس کا لیج سے ہم کو تھے واسط منیں ،اس کو بور دنگ کا اصلا رکامل ہے مرسٹیرل اسٹینڈ نگ کمیٹی کے ا علاس سے ملیحدہ کرنے سے جواب وہ ہیں ، آپ جس صورت سے عاہیں اس کوعل میں لاسيكة أخربي، مي آب سے درخواست كرما بيوں كرخداك واستظ آب اس ملك لى كوج على كره سك است والول مي بدايم وكئي سب كدده بهم كك كواس كا وشمن خيال كريت من ا در بدگان رہتے ہیں دورکرنے کی کومٹش کیجئے اور کام کرنے والوں کا دائرہ وسیم فرما ئیے تاکہ ہیر آپ کا ہی پیدا کیا ہوا تحط الرحال دُور ہوا درمعترضین کو اعتراض کے مطبئے کچه کام کرنے کا توقع سے در زمجھ کو اندلشہ نہیں کہ ہم ہیں سبت سے لوگ ہا دل ہو کر فبلحده بهوعائين سنتم اورقوما ورتوى فبسول برلعنت كركراسينه ككفري مصروفنيت مين بشينكم ا بیا تک سخت کوسندش کی د حب میمهمتم خالفت منه موسهٔ یایی ، نگرا گریم بی کمیل و نها ر ر با تواكيك دن بيت زبر دست شعله للبندي وكاحب سے صرور على كرھ كو نقصان منجيكا ، خدااور خداکے رسول سے حوالے سے میں آپ کوشے دنیا ہوں کہ آپ اس امر میر توحیہ فرمائید، اب تک آپ کی طاقت میں ہے کہ سب امور مطے ہوجائیں گرا گرویر کی گئی تو سب معالد آبیا کے اقد سے باہر ہوجائے کا اور ہم کوسخت صدمہ مدکا تعبله وكعبرآب كي عمراب كيه بي مال كي ا درب يد وقت ايسانيس ب كرآب سیچے اور محبّت کریے والے عزیزوں کو اسپینے سے وور مھینک دیں اورائن سے لئے تازما بنر

تیار کس میم کوآپ سیمحبت سے اورآپ سے زیاد و کالج سے بی پیرلت ہم کوسب کچھ عزت اورآ رام سب فدا کے واسطے ہم براس کا دروازہ بند ند ہو سے دیجے ور ند فدا سے سامن آپ قیامت کے دن جاب دہ ہوں گے اورآ بندہ آسے والی نیس آپ سے نام کے ساتھ مولا اُروم کا بیشعر سنوب کریں گی صف

توبرائي وس كرون آمرى ايرائيفس كرون آمرى

معانى كاخواستد كارا درتا ببدار

شوكست على

المسادرات المسلط مين في المام دي المام ال

نداسیه بخسن الملک کی ان شکلات کو خان بها درمولوی مبشیرالدین صاحب سنے بھی حن کو ڈوا سے صاحب موصوف کے ساتھ اس تام مدت میں گھراا و دراڑ وارا زلقلق ر با ہے مسلم دینورٹی سے معاملات پر تبصرہ کرتے ہدئے بران کیا ہے کہ: -البشر كم من الكالك قتاس اسسيك آخى زمان بي وه كالج سے بران نا عرسکرٹری دو گری ا درعمًا مسلر ببکید کالج سے پرنسپیل بھی تھے ، اور آ نریری سکرٹری بھی سرسید سے انتقال سے بعدمروم مبش سید کھو دکالج کے آنریری سکرٹری موٹ ،ان سے زمانے میں مشربک تمام و کمال کالج کے مالک بن گئے تھے ، ان کی خود مخاری اور خود سری اس حد کے س بروكى مى كدوه كالج ك ترسيول برهي نامناسب طريقي سي مكوست كرنا عاست سق چائى سرسىدى تراك دوست مرزا عامى كى الرسى كالح كوج خطمطر بىكىا سك شمله سیه نکهها او دان کو دهمکی دی که کیون تم کو کالج کی شرسی شبیب سیملیکده زر کمیاطیهٔ وه على گره کالج می تا ریخ میں نهامیت برنما وهمیت شکی نظیر شاید دنیا کی سی تعلیمی درس همی بنیں اسکتی مشربیک کی استہم کی خود سرا مذھرکا ت کانیتحیہ میں ہوا کہ مرحو متسیش مجمو داور متربیک سے تعلقات علی بہت زیادہ کشندہ ہدیکے ، اور نوست بیال کاسا ہو تی کہ مشر بركيا كي ومنتق سه مرحد مبش سيرهمو وسكر شرى شب سيعليده مون يرحب وا ہوئے اوراُن کی افتکب شونی اس طرح کی گئی کہ جاعت ٹرمنٹیاں کا ان کو برسیماین شاہفرر نميا كيا - إس زما ندمس با وجود يكه نواب يجس الملك سكر شرى سقط اليكن أن كي سبياسي ا ور سکیری کاحیر وقت می فیل آتا ہے میرسے بدن سے دوست موجا سکے ہرا کامرسے موجا سکے ہما ایکس طرف مره م بيش مسيد محمود المحسن الملك كواينا رقسيسا ادر حرامين خيال كرستم ستع ومسريطين مشريه ال كوسي قسم كاكام كرسك كي اجازت مذ دسيت سنته، لوكل مرسى اوربع بن سميدوني ا الرطني تسر إلا كام يزيحت العشراص كريت يرتبع النكن وبنغلاد مسسبد بناميت صبرا ورتحل سميرسا عقد

برتسم كاعترامنات سنبآتها اوجعتيقت مال كسي يراس وجرسين ظاهر مذكرةا تفاكه كالمح فجواجات ہے دہ باکل برماد موجائے کا سرسیدے انقال کے بعدع صد کے کالج کا بحبط مرسلیا ن محرامة بين بنين بيوا ، اس دا قد كم تعان محبكد نواب و قارا لملك سف ايك اليوب خط لکھاجس میں نوا مبحس الملک کی سکامیت کی تقی کدا ہموں سے اب مک کیوں کل کھے کا بجيط مرسليوں سے سامينے بيش منہ کہا، يا وجو د مكيہ وہ ايک غطيم الشان رياستنگے فيانشل سکرٹری دہ چکے ہیں لیکین ایک چیوٹے سے کالج کا بجٹ تیا دیڈ کرٹا آخر کیامعنی رکھتا ہے نداب وقارالملك كابير اختراص معقد ل تفا-لدزاسي سنه نداس يحسن الملك سيرزيا في إس اعتراض کا تذکره کیا اوراً ن ست سیدهٔ انظری کی وجه دریا فت کی ، میری گفست گوش کرنواپ محرال المكت سن ايك تمنذا سائس مع اكرتما مكا نذات اور و فسرمسر بكي سكم ما توسيس اور وه مجه كو تحبيث بنان كانوقع نهيس شيبية اوراس مابت يرمصر مي كر تحبيث مين خود تيار كرول كا ، آخر كارمسٹر مبليك كانتقال موگريا ورمشرارس كالج سے پرنسپل مقرر مرد سے لیکن حن لوگوں کو کالج کے معاملات سے دانفیات سے وہ کیا ہم کریں گے کہ نوام محسول الملک إس زمان يم كن معائب مي شلايح مشروانين صاحب بنصره فالح ك اندروني انتناها ما ت میں وخیل تیمیر ملکہ وہ گورشنا سامے مسیاسی منا ملات بیں کمیز مکر محدث کالمج کو آلہ بنائس مورك يني ، جود موشن ايران عيماكيا عدا ، اس مي سكر مرى اور ممبران سي بغير دريا تستاكيم أمهول سيخ كالح فندست الك مزاررد بيكلوالها يبب عبن لوكل مرسليول سيخ إس كارروائي كي محالفت كي نومشرارس سن واب عن المك كوايك خط بهياكه أن ترستیوں سے نام کھو جو اس تج بزے محالف ہیں ، قاکریس والبسائے کے سامیت بی نام ہن کره ون ،غرضکه مشر مارسین کی اس تهم کی بیت سی سیے ضا بطکیا ل بھتیں جو وا قعت کا راوکل ٹیٹرنگتے ناكواركذر قى عتين اوراس كى نىكايت نواب عن الملك سيرعن الفاظ بين كرتے تھے اور پرنسیں کی ہی خو دیخمارا مذکارر وائیوں کو ٹوار پہس الملک کی ٹردیی برحمول کرتے تھے

نواب محمن الملک ایک طرف ٹرسٹیوں کی دھکیاں شفتے سفتے اور و دسری طرف پرنسپیس کی ا مناسب كارروائيون سے دل برد استسمة رہے تھے ، انيس حو كيوست كر تھى د ، يد تھى كركا لج کی شهرت اور نیک نامی روزا فروں ترقی کیڑھے ، اوراُس کی مالی حالت کسی نہری طرح آھی ہوجائے اورکسی کہ کسی طرح کالج میں نقدا د طلبا رکا اصافہ ہوا وکالج مسلما نوں میں ایک مرکزی حیثیت حال کرما ، نوام محن الملک اور تحدیب ان سائل کے متعلق برانیوسٹ گفست گوئیں بھی ہوئی ہیں، وہ لوکل ٹرسٹیوں کے درحقیت ٹیا کی شقے بلکہ ان کو جو تھے نسکا بیٹائتی وہ مشر مارين كى هي، مرحوم محسل للك بهيشريه كهاكرت عقر ، كديدسب خرابيان مارضي بين، زمايذ اس کمی خود واللح کرانگا ، سب سے بری صرورت کالج کی الی حالت کا استحکام سے اس زمارہ برص دیر مے نفٹنٹ گور نرسرانٹو می میکٹا ٹل تھے جو نیا پریسخت ا درسلما نوں کے دیمن تھے اور موقع کے ملاشی رہتے تھے ککس طرح مسلمانوں کی نرقی کوروک دیاجائے، اردو برندی سے جمگرشے کے بارے ہیں سرانٹونی میڈان کا جربرا کو نوا ہے من الملک سے ساتھ تھا ، وہ واقعتِ کار حصرات ، با بمشیده منین ، دومسری طرف شرماری کا نژینه صرف لوکل کورنست میں تما بككه كورنمنت انديامين مهيت برها مواعقا اورجاعت ارتقبان من كورنمنت كاخوت اسقدر شرها مهوا تقا ، که ده سیجیتے تقے که اگر گورنمنٹ، ما راحن جو بی تؤکلیے کی ا مدا دیند ہوجا سے گی او منسیر م گورنسنٹ کی امدا دسے کالج ہنیں جل سکتا اور مسرکاری ملا رمتیں جیمٹر مارمین کی دحب سیم ملما نوبحو ملتی میں - آبیذہ بیر ملازمتین ملما نوں کو مذملیں کی اوراس طرح مبلما نوں کی قدم کو عنت لفضان بهوسین کا و دوسری طرون کالی سی طلبا رسیل سقدرساسی بداری بدا ارد کی عنی کدو ، مشراکستان کی اس قتم کی کا در وائیوں سے سحنت نا را ص رہتے تھے ، طلباً رکی اس نا راصی کا بیرا تُر ہوا کہ طالب علموں میں روز بروز ای جاعت ترقی کر یہی تفی حوید صرف کرنسیل کے فلاف تقی بلكدا مكريزي توم كيمفلات الناسي جذبات بقرك رسي مقى متيسري طرف العفن وستبيلي طرسی ان دا تعات کوغم ا در نفیتے کے ساتھ دیکھتے تھے ،غرضکہ مشروار سین نے استنفاد بریا ،

ادراً كى عكد مشراً رجبه للطبرنسيس بوكراك ، پرنسيس ادراً ن سے يور وبين اشاف كا برتا دُطا لب علموں سے فلات ہونا شرع ہوا۔ طالب علم نا داص ہوت سقے ادرا بي شكايت نوا مجسن الملک سے باس ليكرات سقے ، نوا م جسن الملک طالب علموں سيحكمت آميز گفت گو كرك ان كى تنى اور تنفى كرنے ہے ، مسراً رجبول لكو طالب علموں كا نواب صاب سم بيال ذيا وہ جا ناسخت ناگوا رتھا ، غرضك معامل ت دوز بر وزيبچيد ، ہوت گئے صوب كا انجام طالب علموں كاسخت اسٹرائك ہوا۔ (اخبار "البنير" ديم بيسا اليو)

## الماك والمعادلة

۵ رفرودی شنده ای کاره کی ناکش میں دامیه نالم مین طالمب علم اورایک کونسلس مین خالمب علم اورایک کونسلس مین خفیفت ساجهگرا مواجس کونمایش سے سکرٹری سے جواولڈ بواسے بھی سختے طالب علم ندکور سے خلاف طوالت وید می ، سوپر شندنٹ پولسی سے پرنسپیل کوطلع کیا اور نوامین کی کہ وہ خو وسٹراویں ور نہ حسب ضا بطہ مقد مد چلا یا جا کہ کا ، پرنسپیل کو طلع کیا دامیہ کو سٹراوی کہ وہ خو وسٹراویں ور نہ حسب ضا بعر ولوز مرّا ورقابی طالب علم تھا اور تھوڑ سے دور تا میں انگلی اسٹنا من سے ایک میرکواس سے خفت اور تعالی نا تر سمجھا جا تا تھا ، طالبا ، جونماکش اسٹنا میں موج و ستھ وہ دامیہ کو شعب ورجا شیخت سے اور آن سے نزو کا سابل کو تقدور تھا اُنہوں سے تھے اور آن سے نزو کا سابل کو تقدور تھا اُنہوں سے امرکا پورڈ نگل یا دوران کا اوران کی انداز کا کہ کا ایسی کا تعدور تھا اُنہوں سے دوران سے پرنسب کی توجہ و دولائی کی کیا گیا ۔

پرسبیل کی اس کا در وائی سنظلها کو صرست زیا و مقعل کر ویا و ه ۱۵ فردری کو یونین سے سامن حمیم بهدئت دور صب استان دنست منتشر بوسنه کا کم ویا تدانهوں سے سرتا بی کی، با بها سی سی ت گفت تگو نیس به نیس جو دو اول سے نئے قابل اضور ل وراعشه

اشتعال محتس -

فراب محسن الملک نے اس داقعہ کی طلاع باتے ہی طلباً کو فہمانیش کی اور فورًاصور عال سے قرب وجدار سے ٹرسیٹوں کو مطلع کیا -

ا وفروری کو بیرو بخات سے بندرہ ٹرسٹی علی گرفہ آکگے ، اندوں نے دافعات برغورسے بعد فعات معافی علی کرھ آکگے ، اندوں نے دافعات معافی عامی بید فعا محسن کی مغرا مناسب تصور کی ، طلبا کو سمجھا باکد پرنسپیل سے بلاشرط معافی عامی چون کہ ان کو اسٹنا ف سے انتقام کا خوت فعالیہ تقا، نوا بمحسن الملک سے بید وعدہ کیا کہ ہ افروری سے واقعات کی بنا پرسی اورطا لب علم کوسندا مذ دی جائے ہوا فروری کو طلبا ر نے معدزرت نا مدسی کر دیا ، غلام سین سند دی جائے ہوا ورفط ہرا مساب بید شورش رفع ہوگئی ، لیکن الا فروری کو برنسی سے بی تعویل برا مساب بید شورش رفع ہوگئی ، لیکن الا فروری کو برنسی سے بی تعویل دیا ۔ پرجید ویکر طلبا در کو بورڈ دیک کو برنسی کا مکم دیا ۔

اِس خلاف آفرقع سزا بیرطلها رسن اوّل تو آنربیری سکرٹری کو آن سکے وعدہ پر توجہ دلائی اورجب آننوں نے اپنی مجبوری طا ہر کرسے پرنسپیل سے تعمیل حکم کی ہدائیں۔ کی توان میں سونت ہیجان بہدا ہو گیا ، اب صورت عالات سکے لحاظ سے کیما پریل سک کولج بند کرد ماگیا -

معمن من من المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم

ندات بخس الملک، نواب دفارالمرک ، مشر آرجول نیس ، مشر مروفیق المطلا و جج ، مزرا عا برعلی برگ ، مولدی عبدالشرح ان دس سهارن بور، خان بهاور شیخ علدلشر ایرو دکریت ، حاجی شمر الحسی خان (درًا ولی)

پهریخی اور سادا معامله صفح دفع موجا آ، نگراشات نے اس داقعه کوسیاسی رنگ دیدیا اوراتنی دمشت طاری موگئی که مفاظت جان سے سئے بنگلوں پرسلے بولسی تعینا ت کوائی گئی ، یہ شہرت بھی دی گئی کہ کانگریسی اخبارات اور یو نمین سے سیاسی مباحث سے اثر سے طلبا سے نمیالات میں تندیلی بیدا موئی اور کانگریس بار ٹی سفے دو پید کی اما وجی مین کی ۔

طلبیایی داشتندی اطلباسن این جاعت میں ایک نظام قائم کرلیا تفا آندوں است و شنتی ہی بنرآ نرینٹیون ولفنٹٹ گورنر کو تاروے کراس امرکی سنبت اطمنیا ن دلایا کہ بیرحالت صرف کالج سے اندر محدود ہے۔

تماروسے لراس امری سبب اطبیان دلایا که بیدها است صرف عیج سے امدر تحدود ہج که ان کی سبت بیش در تفاکر کالج کے تام کام لین فاقد میں رکھنا جا سبتے ہیں اور یہ شکاسی تھی کہ دوسری جاعت سے کسی ممبر کو وہ کاموں میں شرکیا ہیں ہدنے فیتے ،اس بنگا مرسی برطلبان سے خوش تھے اور نداشا منا دونوں کا اعتا د زائل ہو کہا تھا اِس لئے اُنٹوں نے فائن کم میری بورڈ اُمن مینج بنظ اور مین تعمیرات کی سکرٹری شب سے بھی استعفا دیدیا لیکن تھی کمیشن کی ممبری سے سوا باتی عهدوں کی سبت استعفا واپس سے لیا۔

نده اس نهمگا مهیں حبیب کرحفاظسته جان سے سلے منتج پولیس کا ہمرہ تھا ،مسنرآر جبدلڈ جو فرسنیٹ کا لئے مقیس تحمیع طلبا رسی بلا خوف وخطرآ تی تھیں اورطلمبا ما ان کی طرح ان کا احترام کرنے رکھے۔ منته امن ظم جاعت سے سکرٹری رڈ اکٹر، عبدالریمل بجبذری تھے ،مشلہ کی لم عبر ہجام تھجو یا ل انتقال کمیا ، قابلیمیت کاغنی لورا کھلنے بھی مذبا یا تھا کہ شرھھا گھیا۔ کوئی سایسی حیشیت انہیں کھتی اور تمام طلبا سرسسید کی بالیسی بیٹا بت قدم ہیں ، انہوں نے اخبارات میں بھی ایک مفصل خط شا کئے کرا یا جس میں ان تمام غلط بیا نیوں کی جواس واقعہ سے چیلائی گئی تھیں تردید کی ۔

تواب محسن الملک کی سے میں این شورش ایک معمولی واقعہ تھالیکرایشا ف ایم ایس میں ماک بیٹر معلی اوراینی مائیں کی سے معمولی اور این اور زیر سطح یا بیس مرد وجو تو میں کا رفرا تھیں گی سب ساندس ماکر نواب محسن الملک کو انتقاست زیادہ متر دوا ور بے جیس کر دیا تھا ، ان کے اس تر د داوراس بے جی کا اندازہ ان خطوط سے ہوتا ہے جو اُنہوں سے میں اوراس ورج محت میں موتر ہیں کہ کو ٹی شخص شیم تر من بغیر ختم میں کرسکتا ۔

برآ تربیب شرن کی آمد برآ تربیب شرن کی آمد برآ تربیرها بن بهوث تشریف لائے ،سنان کالج اورایڈریس وجواب

سك الدريس مبين كباالبده وجند طليا حوعلى كره مرمقيم عقم منزكي كمك سكم - الدريس. يس عام اموريم علاد واس وا تعركا بهج سب ذيل مذكره عقا -

دولیکن اس حالت میں، حب کہ ہم اسپینے سین اس کالج کی الیمی ترقی اورطلبادی بقداد میں اضافہ ہو نے پر قابل میار کہا در سیجیتے ہیں ہم کو ال شکلات کا ہمی حالمیا ہے جو ایک ایسے درس کا ہ سے انتظام ہیں جبیا کہ یہ ہے بیش آئی لاز می ہیں افرد میرسید مرحوم سے زما دبیں شنت کہ جیس سینت شکلات واقع ہو جی ہیں وراسی صورت کا ایک نازک موقع کالج کی اندرون زندگی بیرل مجی حال ہی ہیں میپنی آیا ہے کئین الیسے موقعوں برجی نید سرسیدی کے دول کو مدنظر دیکھتے ہیں،

اه ملاحظه موركاتيب حقيداقل-

ادراً ن پراستقلال سے ساتھ علی کرنے سے سلے مستعدا درستے ہیں کیو کم ہم کوفین سے که صرف دہ ہی ایک طریقہ ہما رہے سلے اپنے فرائفن کی انجام دہی کا سبے حس میں تعینًا کا میا بی کی آمید ہے ؟

بزا زمے جواب یس کماکہ

در می کے تعدو قامت اور اُس سے دائرہ اشریس ترقی ہوئے سے ساتھ آپ کی ذته داريان عي زور بروز شرسي ماني من اگر حيالي كي خطيم الث نوش مالي کی بین علامتی جیسلدا فرا ہیں، لیکن سم اس امرسسے حیثیم دیشی نمایس کرسکتے کہ اس مسلم کا ایک دومرا میلوی سے اوروہ سے سے کہ کالج کے عرص وطول سے برصف سع ساتعانتظامی شکل ست مسی ایس ایس ایس در بات در با فت موست مسى خوشى مهونى كداكب أيك يترنفستين تحقيقات اس منها مريح معلق حرصال من يهان دافع بداس كرى چاسىت بىن مون كدىس سى ندىم أىكلش ينك اسكول ا دراكسفور وسي تعليم ما يئ سه ، اسما يد ا يكسا قدر تي باست س كه آپ كى ما نندميں ہي اكيب البيئے للج ميں حبيها كديد ہے "و ڈسيلن" مشائم ر کھنے کو منامیت ہی میں تمریت تصوّر کروں ، آب اسے لئے اس سے بہتر کوئی طریقید منیں ہے کہ کالج سے معلق اپنے انتظام میں آپ سر سید مرحوم کے قرار دا ده اصدل کی بیس کا آپ سان اسینم ایگردنس میں ذکر کیا ہے ہروی کریں كيه نسك النيس كد آب كي تحقيقات مذصرت ان دا تعاسة أكساخم بروا سنك كي جوعلاً ولقع بوك بس اورجن كوهيم ظام بين اس تارة وخطره كاجرآن يك معاطات میں میں آیا ؛ باعث خیال کرسکتی سبے ، بککہ آب کی تحقیقا ت بدریا سرنے کی طرف عی ماکل مہرگی کد آیا زیرسطح عی کچھ اسسسیاب ایسے مرش طالب علمون سے ایک است طرزانمیا رکرسے سے بعث موسے وکد لیسے تعلقات،

کے منافی ہیں جیسے کہ استادوں اور شاگردوں سے درمیان ہونے چاہئیں، اس
معاملہ پراسقلال سے قوج کرنے اور ان تقالص کو جوگل کے نظم دستی ہیں آپ

پائیں نیخ دہن سے دفع کرنے کی صرورت کا آپ سے خاطر نشین کرنا میرے سکے
غیر صروری ہے ، کیوں کہ ایسا کرنے کا آپ نے مجھے پہلے ہی اداد وظا ہر کیا
ہے اگر آپ کی کمیٹی اپنی تحقیقات صدافت سے ساتھ اور بلاخو من تا کیج آخب م
دے جبیا کہ مجھے بیش ہے کہ وہ انجام دسے گی اور اگر آپ ان نقصوں کو جبکا
کمیٹی کی تحقیقات سے آبکتا من ہو دور کر سے کی تدبیر کریں سے تو مجھے امید ہے
کہ تبرائی میں سے بھلائی جلوہ گرموگی اور آپ کا کالج اس بریت بی سے جو حال
میں میتی آئی کی کراس خوش حالی سے جو اب مک اسے نصیب رہی نسبتاً زیادہ
خوش حالی کے دور میں جم لے گا یا

طلیا کاخط آنربری کرٹری کے نام این تایج کوطلبا کی کمیٹی کے سکرٹری

جس میں معنی اخارات کے اس واقعہ اور پولٹیکل معاطلات میں کوشٹ قائم کرسے یہ۔ انطارا ضوس کرکے ما مایے تک کامج کھوئے عاسے کی ورخواست کی -

قوام محسن الملک کا استعقا الله الله کا استعقا الله او بیتی کو بیتی قات می ادراب نواب کو اللک اوراب نواب کا اللک اوراب نواب کا استعقا الله اوراس سے عام بیتی نامازی کی وجہ سے استعقابیش کرکے فورا سیکوش میں جانے جانے کی خواہش کی تاکہ سکون کے ساتھ کچھ ون آرام کریں لیکن موجودہ ٹرسٹیوں نے اتنی دن جاسے کی خواہش کی تاکہ سکون کے ساتھ کچھ ون آرام کریں لیکن موجودہ ٹرسٹیوں نے اتنی دن جاسے کیا اور کیال اصرارائس کی واپسی میر ذور دیا۔

ید شرص وقت احبارات میں شائع ہوئی تو ایک عام بے مینی کھیل گئی ، انگریزی اور قوی اخبارات نے دو اسوس کا اظار اور قوی اخبارات نے دو اسوس کا اظار اور امراد کیا صد باخطوط اسی صفی کا مراد کیا صد باخطوط اسی صفی کا مراد کیا صد باخطوط اسی صفی کے سے اصراد کیا صد باخطوط اسی صفی کے سے موصول ہوئے ، آن اعلیٰ حکام کو جی جوایم کے اور کالج کے ساتھ و لیسی و ہدر دی دکھتے سفتے تردد ہوگیا تھا جائے گفتٹ گورنر نیجا ب نے بیخط کھا کہ :۔

الاما پن محنولدع کیمپینجاب پرائیوسے دکانفیڈنیش دافید برقی کانفیڈنیش در دواب ماحب میموند کانفیڈنیش در دواب ماحب کی سکرٹری شہر کا کہ کا مستنفی ہونے برخبور ہوئے ، یکھے تو کچھ ایسا اندلینہ محسوس ہوتا ہے کہ بیان آدا دا دا دکارے فلیہ بانے کی علامت ہے جو آپ کی آزا وا حکارے جو دانشمندا مذا در سنیدہ ہی خملف ہیں ۔

اور بدایک ایسے (داره کے مشتقر کے لئے کچھ نیک فال سامنین معلوم ہوتا حرک میں است میں است میں اور دور میں تصور کرتا تھا اور جوتا م منت اسلامید کے سات باعث نازش تھا۔

کل می موجود سے سرحن مزاری نواب نے مجدسے میان کیا تھاکہ آندوں نے لیے: بھانے رہا میں کے کوئلی کرٹے محص اسی لئے بہیجا تھا کہ دہاں طلبا ایجھ طور طریقے کھیے۔ ہیں اپنی بڑوں کی عزرت اورار ما ب نظم دستی کا احترام کرتے ہیں اور حفظ مرات

ملحوظ ريكھتے ہيں۔

ممیا آینده دس باینج سال مکسصورت حال بین ده سکے گی، میری دعا ہے کدالیا ا پی بولیکن سٹ بدالیا نهو " ایسٹس

مشرعبدالرین بجنیدی فطلهای جانب سے پرسپیل کا شکرید نهایت بوش سے اداکیا ادر فطا مرکبا کہ ہم اب تمام تسکایتیں میول گئے ادر بدستورا طاعت د فرماں برداری کے سائے تباریس -

كى دۇرىك كالىلى كورىك كالىلى ئىكىش كى دورىكىتى بونى كى دورىكىيى بونى كى دورىكىيى بونى كى دورىكىيى بونى كى دۇرىكىيى بونى كى دۇرىكى بونى كى دۇرىكى دۇرىكى بونى كى دۇرىكى كى دۇرىكى كى دۇرىكى بونى كى دۇرىكى كى دۇرىكى بونى دۇرىكى بونى كى دۇرىكى بونى دۇرىكى دۇرىكى

اس دورٹ میں طلبا کی تا فرانی سے دموہ (۱) ممبران انگلش اسٹمان سے سوشیل بڑا کو کی تبدیل م د ۲) معنامین اخبارات بوسم افراع سے شرقع ہوئے۔

دسى مصطفى حيين د صنوى كے معاملہ سے اس امر كا تبيت كى سماعت منين الله تى

بلکدان کا بیان تھی مستوحب سراہے۔ ساہ

دم ، فطیفتہ یا نے والوں کے نام کا اظمار۔

ده ، تحریری معدرت اورآ نربری سکرتری سے دعدہ سے بعد حید اورطلبا می سزا-

د ٢) غلام سين كى سرايا بى صب كوطلها ب كنا و سيحية عقد -

دی بوحیراتها ت زمان طلبااوراشات سے مابین علط قهمی -

تسليم كئ سكُّ ادريد دائد قرار دى كمى كه: -

د ۱) با هم به الملامين اور دوستان تعلقات اوربرتا و ايك جانب سے اور و دسرى

جانب سے دلی سترت سے ساتھ اپنے آتا دوں کی اطاعت و فرماں برداری ان دونوں قدیم روایات کو قائم رکھا جائے ادران کا لحاظ کیا جائے ۔

دی صطلاح وظیم ترک کی جائے اور قرص حسن مام رکھا جا کے ۔

رس ستركريك قائم كى ماك-

دم، بور ونك بإوس مي كتاب شكايات ركفي ماك -

(۵) ٹریٹورٹل سٹرماری کیا مائے۔

ر ۱۹) برنسیسل در آنریری سکرٹری کالج کے انتظامی معاملات میں ہمشا کیک و سرے سے متورہ کریں ۔

د، ایک معمال سرایانی جائے اور کوئی مهان بور دنگ باؤس میں مذرہے ۔

له به قاعده تماکیمی غریبطلبا، کوامدادی دخلا گفتاً دیوی سے دیئے حاتے تھے اُن کا نام افشا نئیس کیا جا با تھالیکی ظالف کا تعلق لیٹسیل سے تھا۔ ان امورك بمكمين ف عام دائ يد تحريري كه: -

دد شورش کی وجوہ ات اوراس میم کے دا قعات کے آیندہ تدارک کی تدا ہر رہی بند کے بعداب ہم بیرجا ہے ہیں کہ حنیدعام ریمارک بھی کریں - دوگو ابوں کے تحریری بیانات کے ،جوہارے سامنے بڑھے گئے ،طرز بیان کی سنب ہم لین سخت نا داصی سے افلار کو با مکل جائزاور درست خیال کرستے ہیں اوراس طرز بیان کو بالک ناحق اور نا ورست سجھے ہیں۔ ہماس امرکا بھی افلار کرنا چاہتے ہیں کہ

ہم کو اُن کی دایوں سے اخلات ہے۔

طلبا و کاطرزعِمل ہماری رائے میں نا قائل جائیت ہے جیسا کہ فی الواقع خو د اُن کو تعی معذرت نامیرمیش کرنے سے صاحت دلی سے ساتھ تسلیم ہے -

غلام میں کی سزائے احکامات کے بعد دیگرے بالاتساط جاری ہوئے معلق طلبا کی نسکایات کی بنا پر صر دراُن کی غلط ہمی ہے۔ برنسبیل کی خواش

اول سے آخرتک ہی دہی کد کانسٹن برحد آور ہو سے کے الرزام کے ناگوار

نا سے علام سین کو بچایا جائے ، لیکن داقعی ہم یہ ندت کرنا جا ہے ہی کہ ہاری دائعی ہم یہ ندت کرنا جا ہے ہی کہ ہاری دائے میں پرنسپول نے آخر تک ہنا بیت ہے اور خالص ہنت سے

ہادی رسے بی بر بیس بر بات احکامات مابی رقین خود کالج کے جوانکے ساتھ عمل کیاا در میر کہ اُنہوں نے اپنے احکامات مابی رقیبی خود کالج کے جوانکے جانج میں ہے، فائد ہ کی نمیت سے عادی کئے تھے۔ ہم پزسیس کی اِس

نیک نیتی کے اعترات سے با ہرمنیں رہ سکتے کہ آمنوں سے بیش کرکہ آمزیری

سکرٹری نے لیفتن قطعی ولایا تھا کہ اگرطلبا معذرت پیش کریں گے توسوائے علاق میں سے ادکسی کو سزا مذدی مائے گی ، چھ (معتوب )طلبا کو جی معان

کرد یا ۔

ايك يدخال بإياما ماسي كدموجوده يدرين أمسلات كالك ممبركا برماك

بعن او تا ت درشت دہاہے، ہم خال کرتے ہیں کراٹس کی بنا وا تعہ پرسے ہما بنی یہ دائے ہیں جو فرد آس کے دعمبر لور بین اسٹما مٹ کے بیان ) برجنی سے ، صر در فعا ہر کریں گئے کہ ہمارے خیال میں اُس سے لور ڈونگ ہائوس کی اندو دنی زندگی کی طرف کا فی قوم ہنیں دکھی، لیکن ہما ری صلاح ہے کہاں معا ملہ میں سوائے اس کا دروا فی کے جو پرنسیس منا ساسی بھے کر کر سے مالم میں سوائے اس کا دروا فی کے جو پرنسیس منا سب بھی کر کر سے یا تفضل اور کی بھر نا جا ہے۔ ہما دی مید دائے کے شہر نا جا ہے کے مقت اور کھی منا ہو تا جا ہے۔ ہما دی مید دائے کے خوالے سے سے گا

مرزا عا بدعلی بگی ماحب اور نواب وقارا لملک سے الگ الگ ختلانی نوٹ شائل کئے مرزا صاحب نے ایک مشید کے بعد لکھا تھا کہ:۔

ددکالج استان نے ٹرسٹیاں جا حت کھراں کی جگہد نے لی اور آنریری سکرٹری کے باتھ کی وہ سے خواہ دہ وجہ رہے جاتھ کی دہ خواہ دہ وجہ رسٹے کا کے اسٹیا من کی کورٹسنٹ میں بلا واسطہ آنریری سکرٹری سکے ہو یا آنریری سکرٹری کی مالیسی ہی لیبی ہو کہ وہ خلاف مرض کالج اسٹیا من سک کے کرزا نہ جاہے اگر سلبین تو نہا میت کرور ہوگئ اور آنریری سکرٹری کی اطاعت کالج اسٹیا من سکے دیگا یا

اُ ہنوں نے بیرائے بھی دی کر'' مشرگا ڈیٹر ہوا وُ ن کو فورًا املی رہ کیا جائے اور اس قدر تجرئیر عظیم سے بعداً بندہ بیجر ہر کی صرورت اہنیں ۔

نواب وقا رالملک نے مشر (مولانا) مختملی کے مقامین کو امیا ہے اسٹورش میں شامل کرنے سے اختلاف کیا ، حالات اور ڈسسپلے کے لحاظ سے مشرکا ڈیزیرا کون کی منبت رائے وی کہ مالفعل ہے و کھلا سے سے سلے کہ ان کی خدمات میں مدہ وود دگی کونا پستند کما گیا ، اس جمدہ ۔ سے منتمارہ کیا جائے اوران کا اعما فیرجو کم اپریس سے منظور

ہوا ہے روک دیا جائے اور ٹریٹوریل سٹے ہیںان کو کوئی محقہ نہ دیا جائے نیز دیگر اصلاحات میں ڈوائننگ ہال کے انتظام کو انگلش تمبراسٹما ف سے نفال کر ہندوشا نی تمبیر سے سیرد کیا جانا بچویز کیا -

رسٹی کمدیٹی کا اجلاس اوج دیکہ نوایعس الملک نے اس اجلاس کی شرکت سٹی کرمیٹی کا اجلاس اسے لئے فاص طور پر توجہ دلائی تھی گرصرف اٹھارہ

اصاب نے شرکت کی۔ تواب صاحب اس زمان میں بمبئی میں سقے اور چوں کہ زیادہ بیار سے اور برت کی دریادہ بیار دستے اور برت زیادہ ختیف ہو گئے سقے ، مشیران طبع سنے آرام وسکون کی ہواہت کی مقتی اس ملئے شرکی مذہوسکے۔

ٹرسٹیوں سے تقریبًا تمام تجا دیز مندرجہ اس ربورطکسٹن کونمطورا در مرزا عابد علی بیک ادر نواب د قارا لمائٹ کی اختلا فی را یوں کونا منطور کیا۔

مطرکا ڈونر براؤن کامعاملہ پرنے ہیں برچھ پڑاگیا، طلبا کے رویہ برا خلا رہا ہندگی کے ساتھ ان کوسخت طور برمتنبہ کیا گیا کہ در آیندہ ڈسپل کی خلات درزی کا انسسرالن کل کج کو بنا بت بختی کے ساتھ تدارک کرنا پڑے کا !

پرنین کی سچی ہدر دی اور وار شیبی کا جوان کو کالج کے ساتھ ہے اعتراف کر کالج کے ساتھ ہے اعتراف کرکھے ووٹ آن کا نفیڈ بینس مایں ہوا۔

لوسط كميش في اين د يورك بين سب ذيل نقره عبى تخرير كما عقاكه:-

«وٹرسٹ کے موجود ہ کاکنٹی طیوش کی نتیبت یہ امردا قدیدے کہ ٹرسٹی شب کے صین حیات اجھنے سے مقلق بہت کچہ نارافنی ہمارے سامنے شہا دت میں طاہر کی گئی ہے۔ ہماری رائے میں ٹرسٹی سے منصر یہ کا ماحیات ہونا طرسٹ کانٹی ٹیرسٹن کا کوئی عیب بنیں ہے بلکن نوا بہتون الملک کی رائے ہے کہ آمیدہ ج آسامیاں فالی جوں اُن پرنٹے ٹرسٹیوں کا تقرر طبخی سال سے سکے مہوکر اور نواب و قادالملک کا خیال ہے کہ ذرکورہ بالانتجو بزرسے کھا فاسے راہ تیے نوش فید آمیدہ بری

نوام عن لملك براخها راعتاد المام تبييون-الااعترات كيا ادر جوالزام ان سيمنسوب کئے گئے اُن سے اخلات کرکے ورُوٹ آ ٹ کانفیڈینی مایس کیا اورحب دیل تار بھیجا کہ 'دہم ٹرسٹیان موجودہ اجلاس واقع ۲۷ مرکی مشندہ لماری شایت نور سے ساتھ آپ کی ان سٹان دارمفیدا وُرلس توی ندمات کی سنیت دلی شکر گزاری اور احسان مندی کا اظها رکرتے ہیں جو آپ نے تمام قوم سلمانان کی عمد گااور کرستہ لعلوم کی خصہ صًا انجام دی ہیں اور آپ سے بیٹوانے قوم ہمونے پر کامل اعتما وکرتے ہیں اور نهایت خلوص سنے آپ کی درازی عمرا در صبول محت کی دعا کرتے ہیں '' نوا یمن الملک کے دل ہر النوائی میں اللک بما در کے دل برگذشتہ فعن کا انتر ار . انعات کا بخے نے ایک نمایت گهراا تربیدا کیا تفا او راس زما مذمین تعین موقعوں پر میمعلوم ہوتا تھاکہ نوا پیجس الملک اب مبت دنوں تک زند ہ ہذرہ<sup>یں</sup> ا مک خاص موقع برجب کر تحقیقات کی شن بورسی تحقی و ه میلیے سے اُٹھ کر دو سرسے کمره میں آئے اور وہاں آکرا یک آرام کرسی برٹنڈے سائن عیرستے ہوئے گرگے اور کھنے كك كريبلي بى اس كم تحنت دل مي زخم يرك مقاب أن زخمون ير ٠٠٠٠٠٠١در مک چیرک دیا اب ہم زندگی سے نمات آ کے ہیں-اس کے بعد سے بھروہ رسٹیوں یا کالج سے کسی ملب دسی شراک منیں ہو کے کہیں تشریف سے سکتے اور وہاں جاتھے ہی

بن ع دگذششه سے پیوست موجودہ ٹرسٹیوں کو مجی پانچ پرس کے لئے تصور کیا جائے لیکن ٹرسٹیرکمیٹی نے اس مسلہ کو اتنا بھی قابلِ التفات نہ مجھا کہ اس بیرکوئی دائے طا ہرکی جاتی -لے اقتبابی مھنون خان بہا درشیخ عبدا ولٹر صاحب رسالہ خاتون اکتو برمجن فیلوع

یوں تووہ عرصہ سے بیاد جیلے آئے تھے بیمن اوقات حالت بہت نا زک ہوجا بی اتفی مگر بھر تو می در د آن میں طاقت بدا کر دیا تھا اور تا رہ حوصلہ دعزم سے ساتھ مصروف علی مگر بھر تو می در د آن میں طاقت بدا کر دیا تھا اور د ماغ و رقح بران دا فعات کا بہت معن ہوجائے سے اس مرتبران کے دل و میگر اور د ماغ و رقح بران دا فعات کا بہت معنت اثر بڑا ، ایک خط مورخ ، ہمی موسو مہ حاجی عبدالشر حابان صاحب کمیں سہار نبور میں کھتے ہیں کہ :۔۔

‹‹ آپ صاحبان سجهلیں کدمیراریخ اورغم اور بہاری اب نہ ما دے گی حب تک یں کالج کا سکرٹری رہوں گا ، بست گائی س کھائیں ، بست آفات سے مگرزاب كالياب كعامة كى طاقت سبير، ندايين معزز ترسينيو كى طرف سي با ضابطه ذليل ہونے کی بہّت ہے اور نہ کالج کوشگ دحدل کا اکھاڑہ نیا المنظورہے ورزمس بعى سينه ميں ول اور مُنه ميں زمان اور ماعقه ميں قلم رکھنا ہوں، چُپ جا کِگ المان سنناا ورلين آپ كوماضا بطه اورعلانيه وليل بهونا گوا رامنين كرسكما مگر كم مخبت مسلمان الیسے ہی مدنا مہں میں کچھ وبوں تو بھروہی زمانہ آجائے جومسیڈ محمود سے زما ندمیں مرزا عا بدعلی میگ صاحب نے میفلٹ شاکع سکے تقع اس لئے با بامین الائق مول مجھے نہ تو م کا در د نہ کائج کا در د نہ اپنے عمد ہ کی عزت کی میروا نه لڑکوں پردھ، انگریزوں کاغل م اور بے ایان ، گرکھوں اسپیشخض کور کھنے ہو خصوصًا البي عالت مي حب كداليي عالت يرمونح كيا ہے كد برداشت نهير كرسكما سی اس دقت ایک فاص وصرسے عبدر مرد کیا در ندمی اب ایک ن سے سلے سكرثرى رمنا متطوريذ كرماا دراس كالمجف ريخ سها درسيح يدحجيو توبيي ميري مبايه ب اورس بایری کا شکور بول که اُس نے اس زماند میں میری ٹری مرد کی ادروستنا موں ادر کالیوں کے اکھا ڑے میں آئے سے روکا، فداسمے بیاری کومیری مدد کے لئے قائم رکھے آکد سامنے گالیاں کھانے سے بی ارمون

اسی طیح دو سرے خط مور خدم جو بلائی ہیں جاجی موسی خاص حب شروانی رئی ہی ما وہی کو گھتی ہیں برد کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ بچھلے معاملات اور پھیلی کا دروائیوں کا ذکر کروں کو کہ ہیں اسے بابیٹی آئے اور کیا جا لات تھے کہ جس سے وہ نیتج بیدا ہوئے جو سیب نے دیکھے میری جان تو بے حیا اور زندگی سخت تھی جنچ گیا ور ندشجے حاجی حاجی حاجی صاحب وہ دو وحانی صدمہ ہوا کہ بلامیا لینڈا بنی عمر سی کھی مذہوا تھے۔ میری سادی محنت برما دگئی میری سادی عزت جات ہوئی میری سنب باحث الله اور علی نہ ہوا تھے۔ کہ ایک باعزت آوی سے مثر الله کے سنے کا فی سیسے کہ ایک باعزت آوی سے مثر الله کے سنے کا فی سیسے کانی احزی عربی میری آتا ہوں اور جند روز کا کہ ایک باعزت احت کہ بھر آتا ہوں اور جند روز کا کہ ایک باعظور سے کہ بھر آتا ہوں اور جند روز کا کہ اور صدم مرا تھا نا بڑسے گا یا

زیادہ توکو نی مطعوں بنیں ہوا ہو گا کالم بح کی بناکرتے وقت کو نناشسباسیا نہ تھا ج اُن پر نہ کیا گیا ہو ''

لیکن بیرسب خود غرضیا بی ادر پیش سقے شاؤا سبا دقارا لملک کورشے ہوئے۔ ادر مند ووسرسے امیدوں میں کامیاب ہوئے اور نواب بحن الملک سے ہی ثنا نول پر میر بار ریا اگر جی تین ماہ لید قدرت سے راستہ صاحت کر دیا۔

واقعات برخمصر سيصره الله كامقداساسي سياسي طمح نظراس كى لوليكل حدمت كه اثرات شرسين سيس درسين استا من كانتيارات اقتارات عكومت كه اثرات شرسين سيسب امورنواب مس الملك كة قابوسه با برخمه اس برسب سيزياده كالمح كى متزلزل عالت باعث تردد حتى -

ان ما لات بس ده کوئی الیمی بالیسی اختیار کرنالیسند نه کرتے مقصیم فائده مشتیرا در مفرد تقیم کو فائده مشتیرا در مفرد تقیم کا فائد کا مشتیرا در مفرد تقیم کا کار مخالفت کی لائن اختیار کرنی بهتی اگران سے دفیقان کا در مفروط در سنے قوم میں ده عزم ادر فیاضی بهو تی جو تقیمان کا بدل بهتی اور ده اولی بوائر جو صرف زبان دفیلم بی سے کام لینا اور بهروقت آزیری سکرٹری پرمکومت جانا ہی جانے تقیم صلحت اندیش اور سیے لو ساری مشکلات آسان در جائیں س

بهرمال این فاسد ما ده کا میدوش ما ناصی بهتر بهدا در آینده کے لئے راسته می بهتر بهدا در آینده کے لئے راسته می احبار نریجون لا بهورسنے کس قدر بیارے ترجیز کرا برکہ مرکبا برکہ مرکبا برکہ مرکبا اس داقعہ کی خربہ صرف مرکبا کا ایک کے قبل میں افسال میں بیارے دوسترا بری میں بحث قلی دانسون سے انسان کی ملکہ مام طور پر میلی میں اس کو نما بیت افسوس سے سنے گی سے ساتھ شنے گی

جس نے حقیقی طور پر آس خص کا ایٹا رو کھا ہے آس نے اپنی زندگی کو قوم کی بہبودی ك كے كے مخصوص كر وما - حالان كداب وقت تھاكدوه لينے دوستوں اور عزمزوں كى سوسائتى بين آدام كرما ، نگراس نے مین اس وقع برجب كه كو كئ شخص مرحوم سرسيد مے تقدّس شن کوسینھا لنے سے قابل مذتھا سکرٹر می شب سے عہدہ کو قبول کرسے صرورتِ وقت کو بورا کیا۔ سکر ٹری شپ کے زما ندمیں اُس نے کالج کے و قارا ور اغراد کو بڑھایا۔ ہائیں کبرشن کالج کی مالی حالت کو سکہ تھا رہے سے لئے اُس سے مندوستان سے دور دراز مصمی میں دورے کے ، نیعارتیں بنگیں، سنے دظالف قائم ہوئے اور نئی بروفسسر مای قائم کی گئیں اور بیسٹ کچھ آس سے أس مالت مين كياجب كه أتس كوكوني مدد تهنين ملى ، بلكه زياده موزون موگا اگر ہم برکمیں کر مخالفتوں کے طوفان میں اُس نے بیسب کی انجام دیا۔ ہندوستانی زنرگی کا موا د فا سدایک امذرونی د بال ہے جوعلی گرشه کالج کے معاملات مدیجی ہم یا یا ما بآہے کہا جا بآہے کہ نوالے گلش اشا من کے اشار د ں بر علیا ہے اور اِکمٹ م سربراً در ده ادر روش عال سلان به مسنه مین می تامل نمیس کرتے که نواب موسوف نے اینا اعتبار کھو دیا ہے لیکن دہ اصحاب جو تحد ن کالج سے معاملات سے آگا ہی کھتے ہی، نواب ماحب کے حق میں انعات کریں گے اگر وہ نیسلیم کریں کہ ما وصف اليغىشيرون كى نحالفت اور برائع نام دوستوں كى الامت كم أس ف كالح ے ایکر کوا فسر ہونے کی حیثیت سے عبیب کامیابی عال کی ہے اگر اواب صاحب كواسيخ جليسول كي طرمت سيم كي مهي مدولهي تووه گورنمنشا ورالج كر كالن اشات سے انزات کوبسیت کچیم کردیتے ۔ ان حالتوں میں اُن کی وشر دا ریا یں نمایت مکل ا در کھن بھیں اور کیعجیب نئیں ہے کہ آئیزں نے کوئی زیادہ بہتری کالج کوئی کی فی بلکه پرتعیب ہے کہ اُنہوں سے موجودہ فرانص کواس خش اسلوبی سے کس طرح

# المام المام وفات

صحرت کی عام حالت ای سکر شری شپ اور قدی ره نمانی کی بارسے اور میں برا انر قدالا تھا ذیا بیطن کی گیا ہے اور بھی کا بچ بھی ترا انر قدالا تھا ذیا بیطن کی گیرانی شپ اور قدی اسی میں تعلیف بہت بڑھ کئی تھی گزشتہ بند سال انتہائی حمنت میں گذرے سے اور اگر جداس کے نیان وار نمائی سے ول قدی ہوگیا تھالیکن واقعات شورش نے زبروست روعل کرویا اور امرا من کے نندید سے شروع ہو سے ناچار مہینی عابا پڑا جہاں شیران طبی نے اصرار سے ساتھ کا مرکز کا مرک بغیر تدجین ہی مذبحا مرکز کا مرکز کا مرکز کا مرک بغیر تدجین ہی مذبحا م

بھائی کی موسی اسی عربی بڑے بھائی سے بین کا مسید علی حجا س ماحب کی اسی میں میں بیاری کی طاح ہوں ساحب کی اسی میں میں ہوئی ہے۔ اس میں میں کا انتقال ہوگیا ، اس صد مدے ول بھا ویا رہی ہی ما ساب ہوگئی ، لاش حیب قبریس آتا ری گئی تو آن کرتے بہوش ہوگئے ، ہوش آتا یہ تو سے ساب ہوگئی ، لاش حیب قبریس آتا ری گئی تو آن کرتے بہوش ہوگئے ، ہوش آتا یہ تو سے سنتر برس کی عمریں انتقال کیا بنایت نیک اور دیندار بزرگ سے ۔

صبر حبیل کما اورس ما ندوں کی تستی کی -

شمله کو رو (ملی) ایک دن علی گره او ده سے رواند برد کرایک ایک دن علی گره اور اسلم کو رو ان ایک دن علی گره اور

مرصر وفریس این اصلاحات کی اسکیم میں ملما نوں سے حقوق کی توسیع دغیر کے مصر وفری میں اسلام سے دغیر کے انہاں اسکی میں میں اور انہم توجی دسیاسی افراض کے ملا قامت کی اور بھی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئیں اور انہم توجی دسیاسی معاملات پرگفت کوئیس رہیں ۔

مرص كاحلا ورانتقال اليسب كمجه مورط تفا كمشمع حيات عبله دبي متى آغاز اكتوبرس سرخ ما ده كا دوره بهواميمره ، مسر، كردن يرودم أكيا احصنور ويسرك سن لين خاص واكثر وللح كم لئ ماموركيا دوما وعل برّاحی کی نوبت آئی کیکین ا<sup>ق</sup>ا قد منوا اورحالت روی بردی حلی گئی۔ م<sub>ا</sub> اکتو برکوجب کر المجي بيوش وحواس قائم سقفي اس استح العقيده مومن او رضدا ورسول يرلعتين كامل سكفني والمصلمان نے لینے دوستوں اور ملازموں کوج فعرمت میں ماصر سنے کواہ کر کے کہا كەنسىچەلىياننى دندگى كامتيا دىنيى آپ سىپىگواە دېس كەسى صدق دل سى كلمه كالله إلى الله محمَّدُ أَسُولُ الله يُرمنا من سي في عَمَ الله وقوم كل له منظم من لاردمنون اس ما قات كم تعلق كالح وزط كم موقع يرا بني تقريري كما تفاكه در مجيم معلوم مهي كدانبياسي تمار اور نهايت امرد لعرنيه سابق سكوتري نواسي من الملك كوجيرسي بمال أسائي كمس قدرآرزد تقى محاش مي أن مح زما سائيس بيال آيا ومومّا المكين بيرمات شدى فدهى ايني ر صلت سے چند دن مپلے دہ شرد مرمیر سے کرہ میں شبطی تھے اور اُ اس قت کے لحاظ سے) میں جانتا ہوں كدده الدواك كوكس قدرع مزيد تقيمن سع بدال آب كوتعلق بي آسي كي كما يوكداس البح سيدليل لعكر ابى ئے و دست داستے اورا بی کوشفوں اور شال کواس کا لجے کے لئے آبنوں ایک بیش بها ور ترجیوارا ہو-

فدمات کی بین وه نیک نیمی کے ساتھ کی بین اوراگران بین کوئی نطی واقع بوئی بهوقد یس بے تصور مبول کیوں کدمیری نمیت ہر حال بین نیک حتی اور فدامیری نیک نیمی کا شا مدہ به راست کوغفلت طاری بوگی اور دو سرے دن ۸ ررمغان و ۳۳ ایک اور اکتوبر مختول عکو به شیم شام کے وقت داعی امل کولیک کہا آٹا یلانے وَلِ اُلَّا اِلْدِی اِلْہِ اَلْدِی اِلْہِ اِلْدِی اِس

#### مالي

جن قت کا د هر کا تفاده وقت آگیا آخر باردن بیعیب کا سان جها گیا آخند مده ملک کامن ده ملک اول کاغم خوا ر سرکرے مئم قوم کے کام آگیا آخند سید کا بدل توم کو کا نظام آگیا آخند اس کو بھی وہ ہی قوم کے کام آگیا آخند لاش کی رقوا کی التحقیل سے رما تھا اس کو بھی وہ ہی توم کا تحکیل آخنا آئی استیان آئی گی رقوا کی انتظام ایس انتها کی تقیدت سے شرکت کی ، میرج ہوتے ہوتے جازہ تیا د اولی گی ایس انتها کی تقیدت سے شرکت کی ، میرج ہوتے ہوتے جارہ تیا اولی ایس خوا کی میں دفن ہو سے ، جو ک کا اوت میں دکھی گئی ، تا بوت پرا کے دوشا لہ تھا اور آس بر عمیہ اول کے بارجھا کے جو ک میں دوانہ ہوا اور (مرحوم) مولوی غلام کی صاحب شوری ما بوت و الی کا ڈی میں قرآن دوانہ ہوا اور (مرحوم) مولوی غلام کی صاحب شوری ما بوت و الی کا ڈی میں قرآن کی دوانہ ہوا اور (مرحوم) مولوی غلام کی صاحب شوری ما بوت و الی کا ڈی میں قرآن کی خوانی کرتے ہوئے کا دکا تک آئے۔

ما دید اس ما می جیند دن کاستیل برش مین تیام پزیر مخترجه مرض مین دیا وی بوی تر با بوعید مد ما مین از با بوعید مد ما مین از با بوعید مین مین تر با بوعید مین مین تر با بودی دلسوزی سے خدمت کی اور داست ، درست ، قدست کی اور داست ، درست ، قدست ایس آرام بو بخیان مین سقدر سے سے مدمت کی اور داست ، درست ، قدمت کی اور داست می مرست سے اور آن کے وغطیس خاص آنیز محتی حب سے شد وہ کا کم بدا این زندگی آس کی ضرمت کے لئے وقت کودی سال کا میں انتقال ہوا۔

ترفین اتری سائن خم ہوتے ہی شلہ سے برصر ناک فبر تمام ہندوستان میں بیونے گئی کالج کے ٹرسٹیوں کواطلاع دی گئی کر<sup>د</sup> نوا ب مهاحب کی وصیت سے مطابق لاش اٹا و ہیں ۔ د فن کی جاسے گی "اس اطلاع پر مقامی ٹرسٹیوں نے فورًا میٹنگ منعقد کرسے ایک ر زولیوش میں مرحوم کی خدمات سے بترجیش اعترات کے ساتھ قرار دیا کہ:۔ ‹‹ سرسيدك بيلوسي وفن كئے جانے كاحق اكن سے بھرہ كرا وركس كو سوسكتا ب اگر بذاب ماصي مروم من كوئى وسيّت أما وهيس وفن كئ جان كانت کی ہے تواس کی وجہ خالبًا میر ہوگی کہ خان بہادرزمین العابدین خاں مرحوم سے وفن كئے جائے كے بعد فاص وجوه سے يه رز وليوشن ماس كيا كيا مقاكد آينده كورن تخص كالمج ميں مذونن ہوسنے پائے اس رز دليوشن كاعلم فواب صاحب حوم كو تفا أتنو س الم اس خيال سے كه مدرستدالعلوم ميں ميرے وفن كئے جانے كى نسنیت شاید کوئی وقت ہوا گرا سرقہم کی دھیےت کر دی ہو تہ تعجب بنیں مگر اُن كى حالت فاص سب أن كى ذات يراس رز دليوش كاكو فى الريش بهونا چاہے مدرستہ العلوم کی ہنا بیت بتیمتی ہوگی اگرا ن کی لاش کسی ا در حکمہ فن کی جائے، انہوں نے تمام زندگی مررستدا تعلوم ادر قوم کی ضرمت میں قرمان کی اور وہ مرتے دم کک بس اسی ایک وحن میں لگے رہے اس سلنے ان کی لاسٹس مہیں دفن ہونی جاہئے ان کا دجو دعمٰ ایک تنحفی دجو دہنیں ہے ملکہ ایک قدی دجود ہے اس کئے اُن کی لاش کے دفن کئے جانے کی سنبت آت دینے کاسب سے شراحی قوم کوہے اور مدرستدالعلوم کی سرزمین اسل ت

نه سرسبدے خاص دوست محفر شاع میں نتقال ہدا تدائی میں حتراد ول برسیوں کی اعارنت بغیر سرسید کی قبرسے چندفٹ فاصلہ پر دنن کرے مقبرہ بنا دیا۔

کا ستحقات کھی ہے کہ میرشخص نے اپنی زندگی اس کی ضدمت میں قربا بن کر دی اُس کی لاش اُس ہی کی گو دیس دی جائے یا

۱۱ د ۱۱ د ۱۱ کتوبر کی در میانی شب مین ۲ نبح لاش علی گرده بهوینی استیش با عیان کل اور طلبا د موجود سقے ، حجت و بحرار سے بعد شرین ست الوت والی گاڑی کا طلع کی گردوا ب صاحب کے اعزا کا اصرار تفاکد لاست الله وہ جائے گی، نواب و تا دالملک بھی جواس سانخہ کی طلاع با کر فور الامرو بهہ سے دوانہ بہو گئے ستے دس نبح دن کو آگئے ، اُن کے سامنے وسیت کی تحقیقات کی گئی اور جرب بیخقت ہوگیا نبح دن کو آگئے ، اُن کے سامنے وسیت کی تحقیقات کی گئی اور جرب بیخقت ہوگیا کہ کوئی وسیت نبیس تو گاڑی سے ابوت آ آدکر کالج میں لایا گیا نماز جمعہ کے بعد نماز خدارہ ہوئی ۔ سرسیدا ور مولوی زمین العابدین خال کی قبروں کے درسیان وفن کئے گئے ۔

ونوشی نواب مین به به نورش طلباک در در مین قلب میں معردی مقی ، اُندوں سنے اپنی دهلت سے
سات مین به به نورش طلباک زماندیں جو تمین خط تھے تھے ان میں سے ایک خط
میں یہ نقرہ بھی تھا کہ دو خدا میرے عزیز طالب علموں کی عمر دراز کرسے اوران کو ما اقبال
کرے وہ قوم کے فخر ہوں وہ میرے مرتے دقت اپنے سعا دت مندا ندعمل سنے ستی
دیں میراخیا دہ اُ ٹھا میں اور اپنے یا توں سے مجھے دفن میں کریں میرے کو کی اولا د
میں سے میرے کو کی بحیاب میں مگر میں ان کو اپنا جگر کو شد اور یا در اور میں وہ میرے نیچ
ہیں کو وہ مجھے اپنا مذہ مجھیں مگر میں ان کو اپنا جگر کو شد اور یا در کو در کھیا ہوں اور مٹی سے
میں اور مٹی سے در میرا پنے بیا دس سے اسی زمین میں دفن کریں اور مٹی سے
د طبیلے میری قبر پر اپنے بیا دے یا توں سے اسی زمین میں دفن کریں اور مٹی سے
د طبیلے میری قبر پر اپنے بیا دے یا تھ سے رکھیں ، پا

اب آئے ماہ بعدان کی بیرائمید بوری ہوئی ان مگر گوشوں نے سپر دخاک کیا ادریار ہائے دل نے مٹی سے ڈھیلے قبر پر رسطے۔

سله مولوی علید لحق صاحب بی لے علیگ محتمد جن ترقی اُروو پروفسیسر حامعه عثما مند حبد رآبا و دکن درکن دیو دعن و لاعن و لاعن و ا

یں جا، تیرا آنا مبارک ہوافدا تیرا جا نامجی مبارک کرے ، مجھ پر ہزاروں درو دا دیسلام ہوں اور تجھ یرتا قیامت خدا کی رحمین نازل رہیں ۔

### تعرب كما المادركية

نواب محن الملك كي نبياه ساله قومي ضرمات او رفضاً لل وكما لات كا قدرتي قتهضا تفاكدان سے انتقال كى خبرت برجكه اور برطبقه بين سنخ والم سے جذبات بيدا ہون سلمانوں کو اینے بحن درہم کی و فات سے خاص کرایسے وقت میں جب کرمسیاسی تقبل کے لئے ان کے تدبیرو ذیا بنت اور فراست کی سخت صرورت تھی بنایت سخت صدمها ورنقصا ن بینیا ، ہرگوشہ ملک میں تعزیتی علیے منعقد ہوئے ، ایصال تواب کے لئے فاتحہ خوانی ہوئی اورسى دغم كا اظاركيا كيا اسلان واليان مك ك اس كوقوى ماد ترسيحا اورقوم ساته اظهار بمدر دى كيا - وليسرائ بهنداعلى حكام انسران عليم اورمقتدر لوگور في تغريقي "ما را دِ رخطوط بھیجے ، تمام بیغیا مات تغربیت میں سٹ سے اہم بیغیا مراعلیٰ مصرت مصور زنطام آصف جا ه سا دس <u>سیزعبوب می خان غ</u>فران مآب کا تقایوخفنو رمدوح الثان سے معتمر بیتی کی وساطت سے موصول ہواجس سے یقینًا مرحوم کی رقح کوا بدتی کمین ہوئی ہوگی۔ حصُّورُ يُطُّلُ مِ كُل حَصْوِرُ نظام لِي مَا يَت بِي رَجُ سُم ما عَدَابِ قَدِيم الا دَجُ لَ للكَ بیتها م تعرّ سی ایمادر کے انتقال کی انسوناک خبرشی ادر تھے کم دیا ہے کہ میں ہے <u>در نواست کروں که آپ عمر مایی سے ٹرسٹیاں ، اسٹ</u>ما ٹ اورطلیا کے مدرستہ العلوم کو بز ما کینس کی د لی تعزیت آن سے اس نظیم نقفان کی با بت بینچاویں -میں ریمی طلاع دیسکتا ہوں کہ نواب مرحوم نے جو ملی ضمات حیدرآبا دکی اورجو تعلیمی خدمات مسلما نول کی انجام دی میں اُن کی سنبت اُطار کی سندیدگی سے طور پر سنر ہائیون نے تین مورویر ما ہوار وطیعہ تاحین حیات نواب صاحب مروم کی بیوہ کے لئے بیدی

منطور فرمالياس -

ان بے شماد خطوط میں سے جو تعزیمت میں موصول ہوئے بمبئی دینیا ب سے گور نزادر نفشنٹ گور نرکے ووخطوط کے ترجے بھی درج سے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو کا کہ نوائ محسل لملک کا کیسا وسیع ا ترتفا اور دہ اس حالت صنعت وصد مرسے یا وجو د کیسے صنبط و استقلال سے مصروف عل تقے ۔

سر را الی گور ترمیکی این مین نه ایت بی قلق کے ماتھ اپنے بیادے بُرائے اسے را میں میں میں میں میں الک خیر پٹر می ، نواب مرحوم ایک بیا دو ہی روز قبل روز آئی شملہ ہم سے ملنے آئے عقم ، کیا خیر مختی کہ ان سے دوبارہ ملنے کی آمیر غلط ہوجائے گی ۔ ان کی دفات سے سلما نا ن ہمند کو بختی کہ ان میں میں اُن جیا ہدر د ملک بزرگ بیشو آ ٹھ گیا اوراب آس کی جگہ ترکر دن نما بیت شکل ہوگی ، اُن جیا ہدر د ملک اور عالی خیال شخص ہرقوم سے لئے ایک عزیز شال ہے اور تھے تیس ہے کہ اگر چائن کی وفات اس خاص قوم سے لئے ایک عزیز شال ہے اور تھے تیس کے دو ایسے بیش برا مہراور مماز زیور سے گراں تر وفات اس خاص قوم سے ان کی موت سے تمام قوموں اور ملتوں کا ایک دانا دوست میں آن کی موت سے تمام قوموں اور ملتوں کا ایک دانا دوست میا تا رہا در تمام ہندوستان آن کی موت دونات پر گریہ دزاری کرے گا۔

میری درخواست سے کدان کے خاندان کومیری دبی ہمدر دی جو مجھے اس صدمه غطیم میں ان کے سائقہ ہے بہنچا و سیجئے اور اگرا ب یا اِس کے بعد اُن کی کوئی یا دگار قائم کرنے کا فیصلہ ہو تومیں بنا بت خوشی کے سائقہ اس میں حیٰدہ دو ل کاخوا کسٹی سکل میں دہ یا دکا رقائم کی جائے دار اکتوبر

سر حالس فی مزل مسل میں دوست آرجولڈ، میں علی گڑھ میں آب کے سوا میں اور سے دا نفٹ منین جس کو میڈھ کیے سکوں امید بچکہ لفٹنٹ کو رغم پنجا ہے ۔ اب اُس کو ٹرسٹیوں کی جاعت بک بہنجا دیں گے ، یں ان پر میر بات ظاہر کرنا جا ہتا ہوں کہ نواب بس بلیک کی ا جا نک موت ہے جھے

انتمائی صدمہ ہوا۔ یہ خیر پہلی مرتبہ مجھے لینے کیمپ میں بلی جوا کی غیر توقع صدمہ کی طی

فی کیوں کہ ابھی تقوا ہی عرصہ گذراکہ وہ مجھ سے طبنے کے لئے آئے سقے دیر تاک ہے

گفتگور ہی جو برت ولحب اور سب معمول ضیحت آمیز بھی اُس وقت وہ بالکل تندرست نظر
آتے تھے، میں یہ ایں وجہ کہ میراصور بہند وستمان سے صوبول میں وفا دار سلمانوں سے

لاظ سے دو سرے منبر پر ہے ادر میں علی گڑھ کالیج کو ایک محمولی پراونٹ بل ہٹیوشن کی

میشیت سے زیاوہ جمتنا ہوں اور میں علی گڑھ کالیج کو ایک محمولی پراونٹ میں نہا ہوئی دوست مقدمی کی دوست کے میں انتہائی قدر کرتا تھا اور جس سے میں سنے استفاوہ کیا اس مایت کے کئے کا حق رکھا ہوں

کی میں انتمائی قدر کرتا تھا اور جس سے میں سنے استفاوہ کیا اس مایت کے کئے کا حق رکھا ہوں

کہ اُن کی موت کالیج کے لئے جس کے انتظامات میں وہ نمایاں حصر سلیے تھے اور سلمانوں کے

دفا دار دہے ہیں کیاں نعصان ہے ، (۲۰ ہو اکتو ہر)

ما تمی مظیر اس سائح بر به ندوستان کے ہر حقد میں ہر طبقہ کے شعرانے عربی افارسی اردو میں مریشے، قطع امسترس، رباعیاں اور تاریخ ائے وفات کھکر استے خون اسکا اظهاد کیا ، اگران سب کو جمع کیا جاوے نوانک خون جار بہتی ہے لیکن اس باب سے فائمہ بر مولانا جالی کی رباعیاں بطور یا دکا دشال کی جائی ہیں ، جن میں محسن الملک کی تام قدمی زندگی کا عطر عجرا بہوا ہے ۔

میں الملک کی تام قدمی زندگی کا عطر عجرا بہوا ہے ۔

دیا عیا میں جالی

( ) )

دم تعبدر نکھی حب ان کو آرام دیا فرمت کے لئے قوم کی مرمر کے جیا بیری ہدئی سدراہ اس کی من مرصل میں کیا بیری ہدئی سدراہ اس کی من مرصل صدیوں کا تعاجد کا مردہ برسوں ہیں کیا

آرام برای ماردی لات اُس سے بسری میں جوا وں کو کیا ماست اُس سے کالج کی ترقی میں کرا مات آس سے ىتەبىرى*ت مىخن*ت سىرد كھادى سب كو

غُرِّعه ما برها بین محب ایا جاکر د بال ب حیات اُن کو بلا یا جاکر مدراس میں سو توں کو جبکا یا صب کر جِعائی ہوئی مُرد بی جہاں تو میں بقی

بيان مك كم مواأس كم كفن زيب بدك مدى كى كى شەدل سىم كالىچ كى لىكن اسنے یوں می پوراکیاستید کاش بوراكميا جيسے بال ك دين مسيح

. تفکینه کا نه بعول کر مجمی نام لیا دی حال نینس سے کام میں سمام کیا بے عذر ہرا مک کام انجام دیا جوکام أیر کے کمت میں تھے تب دردز

خدمت به وطن کی از چو کرتے ہیں بو قوم کی دوستی کا دم مجرتے ہیں مدی سے دہ سکہ لیس کہ اس کوسپ ہیں يون جي بي مي بين يو م كي بي

چی کھوے جزائے جانفشانی بانی جب مرسکے عصر جاعدانی بانی مركر مسدى نے زندگانى يائ ژنده تم توحیدروزه مها*ل تمضیها*ل

مهات وه تعلیم کاحسای مهدی سسيدكا وصى قوم كا إدى مهدى مدى، مدى درنخ مدى مدى برسول برصدارسيه الي كالج بين للهند آریخ و فی میں ان بے شمار آریخوں میں جواس دا قعد بڑھی گئیں سب سے اچھی میں مقد د اصحاب میں مقد د اصحاب میں مقد د اصحاب میں مقد میں مقد د اصحاب میں مقد مقد میں مقد مقد میں المدک آه زدنیا برنت مقد مقد میں المدک میں المدک میں مقد میں مقد میں مقد میں المدک میں مقد میں مقد میں مقد میں مقد میں المدک میں مقد میں مقد

محس الملک آه زه نیا بر نت مخلق شدا در حکش امده ه کیس سالِ د فاکشش شد هٔ مهم زغیب انجس آرا ئے بہشت بریس ه بریس سال د م

#### نوا ہے محس الملک کے اخلاق وخصائل ورعا دات دشمائل

نواب من الملک غریب گریس بیدا بهوئ - قدیم طرز کی تعلیم با بی اورستره اتمهاره برس کی عمرسی علوم متعاوله کی کمیس کرلی ، انگریزی حکومت میں دس رو بید مهدید کی فوکری سے ملسلہ مل زمت کا آغاز ہو ااور مل زمت سرکا دعالی نظام میں بین بزار روبیہ باور تک ترک کے نظم ورشق کو درست کیا - ہمدی علی سے فاہوار تک ترفی میں الملک ، منیر فوار جنگ بها در موئے ، ان کا دل نہیں ، فور سے مسرد او و فوری محب اورا نشا می مهدروی کا سرختیم مقا ، قوی خدمت سے قوم سے مسرد او و مراج سے تا ورا نشا می مهدروی کا سرختیم محبرا ق

له مصنف ن إينا أمظار سي كيا-

ا درغر نزوں نے قومی تعلیم اور غریب طلبائی اپنی حیثیت سے زیادہ مالی ابدا دکی دوست اور خریب اور غریب مہیشہ کتا دہ درہی حیدر آبا دسے خصست سے دقت ،
اورغر نزوں کے لئے ان کی حب مہیشہ کتا دہ درہی حیدر آبا دسے خصست سے دقت ،
اوکوں کومعلوم ہوا کہ سکتے نساکین ویتا می دایا ہے کی کفالت اُن کی ذات سودالبتہ عقی لوگ کتے ہیں کداس وقت بک حیدرآبا دیں دوماتم ہوئے ہیں ایک سالارخبگ عظم کی موت ہر ہوا۔ در دوسرائحس الملک کی رضست ہر۔

وظیفتہ سے بعداُن کی آمد نی محدو دہوگئی تقی تا ہم اپنی ذات پرتکیفیں آٹھا کر غریبوں کی صیبتیں ہلی کرتے رہے سے اٹا وہ کی غریب سیدا بنوں سے لیے وہ قیامت کا دن تقاحب کہ آن سے سانحہ دفات کی خبراً نہوں نے شنی ۔

اُن بی عظمت د مرتبت سے ساتھ کچھ بھی ترفع یذ تھا غریب طبے دالدں سے اُن سے برتا وُ میں کو ٹی دفعت مذمحق وطن سے غریمہ یں سے ساتھ بے تکلفی سے سلتے بجیہ پے کے ساتھ یوں سے ساتھ وہ ہی خصوصیت نظر ہ تی ۔

منوشراء میں جب ایک عظیم اشان مبسدیں ایڈریس قبول کرکے جواب سے چکے توہم وطن غریروں سے کھنے سے مسجد کے ممبر پراس طرح وعظ کہا جیسے کر اہلمد می بشیکاری سے زمانہ میں کہاکرتے تقے۔

اُن کے نصائل داخل ق اوراُن کی تومی خدمات کو قبولمت عام حال مقی ان کے معاصرین ادر دہ اصحاب جہنوں نے شعت حیث بیتوں میں رفیقان کا ررہ کراُن کے ساتھ کام کیا بھا وہ سب اُن کی صفات داد صاحت کے گر دیدہ صفح اورا کن میں جوزیا دہ تین محام کیا بھا وہ میں نیا وہ محترف ویدل تھا۔ یہ مدح داعترات ایک لیسی حقیقت مقی کہ اُن کے شدید ترین مخالف اور دشمن تھی اس سے اکار نہ کرسکتے تھے۔ حقیقت مقی کہ اُن کے شدید ترین مخالف اور دخبگ اُن کے انتہائی مخالف تھے وہا کے حدید آبادی کی میں نواب سرور حباک اُن کے انتہائی مخالف تھے وہا کے حدید آبادی کی میں نواب سرور حباک اُن کے انتہائی مخالف تھے وہا کے

عیدانی دی رندی میں واب سرور خباب ان کے انتہا می محالف سطے و ہا ہے۔ سبت سے انقلامات میں اُن کا ہا تقد ہا وہ بھی اپنی کتاب 'دمائی لائف ایمس می فقرہ کھنے پر مجبور ہوئے کہ "وہ مهرا بن سقے اُن میں خود اعمادی علی اُن کی زبان سیری اور با اثر علی دہ ہرا کیا سے ساتھ نیکی کرنے کو آمادہ سقے ۔۔۔۔ اُن سے ماحت اُن کی موت مک اُن سے وفا داررہے کا اَلْفَضَالُ مَا شُھِ مَا شَا بِدِ اَلْاَ عَلَا اُ۔

آن کی قومی خدمت بے غرص اور بیے ریا تھی قوم سے لئے آن کا دل بے مپین تھا اور قومی ترقی کی آمیدیں اُس دل کا سہاراتھیں ۔

اُن کے دل میں قوم کی جولگن تھی اس کا اثر ہراستخص کے تلب پر بڑتا تا جو چند دن بھی اُن کی صحبت میں مبٹینیا خواہ وہ کوئی غریب ہم یا گمنام ہو یاجلیل القدر ممتاز ومعروف مہتی ہو، بڑے بڑے امراد تجا را درعمدہ دارا کن کے اخلاق اور مجزبیانی سے گرویدہ ہوئے اورا کن میں قومی ہدر دی کا حذید بیدا ہو گیا۔

وه کام کرنے والوں کی خواہ اُن کی کسی ہی حقیر شخصیت ہو قدر کرتے تھا در دوسروں سے قدر کراتے سقے ، مقرضین سے اعتراصوں کو لبلوع خاطر سنتے اور لائل سے طن کرنے کی کوسٹسٹ کرتے ، اُن برجن نوجانوں سے ذا تی صلے کئے اُن کی فراق اہل کرنے کی اُن کے ساتھ بھی تکی کا اخلار منیں کیا ، آفاب احد خال (صاحبراده) سے اپنے جن غصنب میں رو در روسخت سے ست الفاظ کے محرعلی (مولانا ) نے منابت تند دینر تحریر سے بیسی شورش طلبا کی تحقیقاتی کمیٹی سے سامنے اعتما دسے فلا و نعین تو می راز مل ہر کئے اسی طبح اور بعین دو سرے برخو د خلط نوجوانوں سے فلا و نعین تو می راز مل ہر کئے اسی طبح اور بعین دو سرے برخو د خلط نوجوانوں سے ولی خال میں کردیا اور اُن کی بھالی کی کوششیں کس کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کے سامی کومعا ف کردیا اور اُن کی بھالی کومین کی کومششیں کیں کی کومششیں کی کومششیں کیں کی کومششیں کیں کومششیں کیں کومششیں کیں کومششیں کی کومششیں کیں کومششیں کی کومششیں کی کومششیں کیں کومشری کومشی کی کومششیں کیں کومشی کی کومشیاں کے لیکھیں کومشی کی کومشی ک

اُن کا دل محبت کاتبخینه تفاجو و قعنِ عام تفا اغرائے ساتھ اُن کی مهرو اَلفنت صرب لیش مقی ، مجا بیوں ادراُن کی اولا دی منسیدائے ، بڑے بھائی سد علام عبا سے ساتھ عشق کا درجہ مقاین میں میں شن مہد نئے عقے اور وہ راسنخ العقیدہ شیعہ سکھے لیکن تبدیل عقائد کا بال برا برا تریه تصابهائی کی خاطرسے آمادہ میں کر بلاکی تعمیر سے لئے حیتے روپیر کی ضرفتہ ہوئی اس سے زمادہ دیا -

سرسيدا ورأن كاتو قبول مولاناها بي مرحوم شمع ويروا مذكامعالمه تقا، آج بيحبت ایک انسا مذہبے مگرکسیاسبق آموزا در ولولہ انگینرا منا مذنشدیدانقلا فات میں محالیک كوكوارا مذ عَمَاكه مسرسيدك ول كو ذراعي مشيس مكّع اكرحد بينظاره و كيفيف والعاتج د نیامس مہنیں اور مذہبیتٰہ رہ سکتے ہم لیکن ان دو بوں کے وہ خطوط حوشا نع ہو ہے ہیں ہرٹرسے والے کے سامنے یر نظارہ بین کرتے ہیں اسپی پھود مرحوم سے ساتھ بھی خاص نیقگی تھی اوران کی خوہوں کا قدر دان و قدریت نیا سے سے زیاوہ کوئی اور نہ تھاجب قوم نے کالج کی امانت مسیر محمودے بالحقوں سے کے گران کے سپردی تو آننوں نے منظور تو کمیالیکن اُس دقت کا ساں نہا یت غم اُنگینر قعا اس فیصلہ مر آ مجموں سے آ سنو جاری ہو گئے آواز بھراگئی اور صرف بھی کہہ سکے کُدنو اس و تت مجھے مرجانا جاہئے۔ افسوس میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کرمٹیں مرس کی دوستی سے تعب سيد يحمد د كاعمده مجه سلى " يمرا علاس س يا مرسب وه وونول سلى تدمحس الملك سيديمودك تدمول يركريش اوركهاكن اكر قر تحي سكرتري مقرركر عنوس سكرترى مقرر مروناموں" دونوں سے روستے ہوئے معانقة كيا ادرسياني براوست ديے - نواب عس الملک کے رفیقا ن کا رمیں نوا ب و قارا لملک کوخاص ایتیاز محااً ن سے تعلقا ت پر عالىي سال كازمانه متدكَّد دا تقاه د تعلقات مي كيس كته تقريبًا بحيبان عالت مي محردي سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں قوی زندگی کا آغاز بھی ساعقہی ساعقہ ہوتا ہے دونون ایک ای مقصد کے ایک ہی مرکز برحمت اور تحدید کو سرمسید کے باز دے است دچیپ بن عاتے ہیں اور میمراک اوپٹی کلکٹری سے اور دوسر انتصالدا دی سے ساتھ ہی گا عيدراً ما ديهو سخية بين نظم دنست ملي مين ابني ابني قابلية سعج برنا يا لكرستي بي

یے بعد دیگر بالا دست وزیر وست رہتے ہیں مفراکی ہی سال سے تفاوت سے وظیفہ · یا ب ہو کر توی مرکز بروالہ س آجاتے ہیں حالات کی ان کیانی کے ساتھ قدرت سے بهت سے امور میں طبعیت و مراج مختلف بنا ہے تقے سرکا ری دقومی ضرمات میں و نورکل اصول وطریقیر کا رمنیا ئن ر مااوراس تبائن سسے بسااو قات عوام ہی نہیں خواص نے بھی د کھوسے کھائے کسی نے ان کو ہا ہم رقبیب جانا اور ایک کو دوسرے نے زوال کا خواہشمند اورحا سرسمجا اكثرل ان كي مقادم بهون كي كوست تير كيس اوراخبارات كوم لدكار سبایا - قدی کام کرسے دالوں میں بھی میزمکن برنخوں کی کمی نمیں ہوتی ہرسم کی سخن مینی د بهنر مکشی می گئی مگران کی عبت میں فرق نه آیا نواب عس الملک کواک کے سائمة مهائيون كي سي عبت عتى ان كوابنا وت باروجاسنة تقيما وربرسم كا اعتمادان كى ذات يرتفا أن كى محبت ادرأن ك تعلقات اب ايك داستان بي جرال ك مكابيب ازبرسنا رب بي - ده بسطح الى مدد دين ادر عفو وكرم مي فياص سق اسى طرح سفارسش كرسني مي هي فراخ دل مقع اورجب كسى كى سفا ريش كرستي تواس كى كاميا بى كى فكريمى ركھتے معمولى طازمتوں سے بائى كورٹ كى تحى كاس كى سفارشوں کی مرہون تقیس صدیا خاندان ان کی نظر کرم سے آج بام رفت بریں، وہ اُن ادگوں کے کے بھی سفارش سے دریغ نہ کرتے تھے جہنوں سے ان کو پملیفیں ہموخل کی ہوتیں، وہ بهيند خالفتو لكوموا نقتول س بدلي كي كوسنش كريت ادراكشركا مياب بموتيميني میں معن فاندان علی گرده تحریک سے دنیب عقادر بہنیداس کا استحفا ف کرتے رہتے تھے م یہ دا تعمے کر بیٹنے کے مولوی مشرف الدین (جو کلکنہ فان کورٹ میں مقرد مرد نے) ادرلام درسے حیش سنا ہدین دونوں سے سائے نواب من الملک نے سفارش دکوسٹسش كى مفى حب كيمتعلق متند تحريري ئولف كيسي نظر ہيں۔

ہی نے دوبراہ کیا۔ نواب عادالملک نے اُن کی زندگی پر تھبرہ کرتے ہوئے کہا تھاکہ''یہ اُن کی فاہبیت ادراُن کا استقلال تھاجیں سے حیدرآ با دکی ابّ اِنی مشکلات دور ہوگئیں اوراُن کے ساتھ له نواب عادالملک مولوی سیوس بگرای شششاء سے مصلفی بڑا ومیں مثاب

ہے سرسید کی رحلت کے بعد جو واقعات و حالات در بین سقے اُن کو بھی اُن سے ستھال

جلید برا مور رہے اولاً سرسالارخبگ اول سے برائیوسٹ سکوٹری مقرد ہوئے بیصادر بھر دوسرے عہدوں برترتی بائی مغربی دمشرقی علوم سے ما ہر مقصو سیرا سے ہندا وروز بر مبند کی کونس میں بئی ممبرتی علی گڑھ تحریک سے ذہر دست هامی مقے اور فیا ضامذا مداویں دیتے تھے رحلت اس 1913ء۔

كام كرسلهٔ دالول كوان بريد داعماد م د كما ده منايت امم انتظامي اصلاحيس حارى كرسنديس كامياب بوك آج كل جوطريقة بندولبت مرزج ب وه أنين كي تدبيرون كانبيتمه سب · سرسالارخبگ کی نگاه میں ده ایک قابل اعتمادیمص تصحاد داس معاملہ میں اُن کی دُور مبین نظر دری اتری سے بری دنظام کی ملازمت سے ملیحدہ ہوئے سے بعد اُنٹوں نے اپنی تمام قوتیں غلی گڑھے کالج سے لئے وقعتٰ کر دیں . . . . . . اُن میں ایک صفیت نها بیت اعلیٰ هتیٰ جوعام طور برنها بیت کم ما بی جاتی سے تعنی عکمت علی یا به لحاظ موقع اورونت سے خاص طرزعمل اختیار کرنے کا مکد - وہ محالف طبیعیوں میں کیے جہتی بیدا کد دیتے تھاور اُس موقع مرد وستا ندائحاً دیردا کرنے میں کا میاب ہوجائے تنظیما ں ایسے اتحا د کی بالکا تو قع منه موتی تقی تر <u>تقیوند رمارس</u> سنداسینهٔ تا ترات کو بوین طاهر کمایتفاکه ده اس قدر دیم دل " ا در نیک نفش انسان سفتے کہ میں نے کسی کو اس صفت میں ان سے زیادہ منیں دیکھا ہے یی نیک نفنی اور دهم د بی اُن کی کامیا بی کا اُملی دا زمقی ده و فاواری او رمحتیت سے لوگوں ے دلوں کومعمور کر دیتے میں کمال رکھتے تھے اوراسی سکی مختلف طبیعیت اور ما دیت کے لوگوں کو اینامعا و ن اور شرکب حال بنالینے میں و ہ کامیا ب ہوتے سکتے ، اُن کی *کامیا* بیو بریم جو کھیواُن کی تقریعیٰ کریں وہ کم ہے کمکر چھیت ہیں وہ اُس لئے اور بھی قابل ستماکن ق ہیں کہ مبت سی مصر بائیں آئیوں نے ہوئے نہ دیں عام طور پراد کوں کو معلوم منیں ہے کہ أبنون نے کس فدرنا عاقبت اندلیتیوں کا ایسے زمانہ میں ابندا د کیاہے جب کراعتدال ب نفیحتین ناگوار معلومن و تی تقیس اور ناصح کو هرو ثنت اپنی بدنامی کا خطره در میش ربتها تھا 4 حیدرا ما دای میرت ن وشوکت زندگی سی صرف بی میس کد درما رفظام ادرا مرات <u>ے صاحبزادہ آفاب احدفال ورمولانا شوکت علی ماں میں اسی اتحاد بردا کرنے سے الے اُنہوں کے </u> سبت سی روحانی توالیمن انگیز کیر سکن موت نے جلدی کی در ندان بارشیرں کی ریخالفت حس سے تهم كومبت مع نقصان مهو سني ادراس كاشيراره كهراما في مدرسي -

دکن سے امدا دیں دلد ائیں اورائینی ذات سے کیں ملکہ اسپنے مرتبہ سے اثر کو جہا م حقع ہوا قوم سے لئے استعال کمیا مسٹر کلیڈا سٹون کی ملاقات کا تذکرہ نا ظرین دیکھ سپکے ہیں اس معقع پرلارڈڈڈ فرن سالجت و نسیسرائے ہند کا ایک خط درج کیا جا ما ہے جس سے معلوم ہگا۔ کہ ذاتی تعلقات میں قوم کاکس درجہ خیال تھا۔

لار و و و فرق کا خط المرودی کا خط المرودی کا خط المرود می کاشده می کا خط المرود می کارد و می الملک المرود می الملک

له ويسراسي ك بدرسفا دت دوم يرامور بدك مق -

ایک کمن ہمندولٹرکا حساب اورانگریزی کی تعلیم میں مصروف رہتا ہے غریب ملان لوا کا قرآن کی غیر محدود دسور تیں حفظ کرتا رہتا ہے جس کا بینی تیج ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو اُس ہے ' بست بیجھے یا ہا ہے میں رینیں بہجتا کہ و نیا کا کوئی اور ندہب ہوگا جس میں اپنی ندہب کتابوں کا برزبان جا ننا نا قابل فرو گراشت صرف دیات میں دافل ہو کیا بیمکن بنیں ہو کہ ال بحنت ندہ بی مطالبات میں کھیا کہ یو نکہ اس سے مین نیتی بہنیں نملیا کہ یو نکہ ایک لوٹ کہ اس سے مین نیتی بہنیں نملیا کہ یو نکہ ایک لوٹ کے اوراق حفظ سے میں تو وہ اُن کے مطالب اور معت فی سیجھے نیم بھی قدرت رکھتا ہے ۔ فلا صدید کہ تعلیم ہی ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے دور ماضریں و نیا کے دروازے سب سے دا سطے کھیلے ہوئے ہیں۔

أب كالمخلص

( دسخط) دُفرن ایند آو ا

نواب محن الملک کو زماند ملازمت میں اپنے مائحوں کے ساتھ جو تفقت درانت می دہ صرب المن بن گئی هی لیکن کالج اور قوم کی ضرمت میں اُنہوں سے افسری و مائحتی سے امتیاز کو اٹھا دیا تھا، تقریر و تحریرا وربرتا و میں ایسی وصله افزائی ایحسین کرنے منعے کہ کام کرنے والوں سے دلوں میں جذبہ بیدا ہوتا تھا۔ دولوی افواد احرصاحب سفیر کانفرنس کو تکھتے ہیں ۔

تواجیسی کملک کا ایک خط اور تا اواد احد تا داور خطوط مے کالج اور اور خواسی محلی کا موں سے معلی جوعد اور نفید خیال تا ابن دیکون کے دلوں میں تمنے بدا کئے دل سے بتا ایس کے دیا تھی ہوے میں مسلم اور ما کلی ہی مرب بال نے کے آئے ممکر تم دیجو تو کہ مسلمیان اور مسلم حال سے خطوط اور تا دھی میرے بالے کے آئے ممکر تم دیجو تو کہ مدن میرے کھرسے نکھنے سے بی آئے دل بیار در بیار در تا اور کا اور وی مفیر کا نفر نس ۔

مسلم مولوی افراد احد صاحب ذہری اور وی مفیر کا نفر نس ۔

اٹا دہ میں بڑے بھائی بیار ہیں ہیاں علی گرفعہ ہیں طاعوں بھیلا ہواہ اس حالت بین بگون کامفرکیا تم سے میرے کے آسان بھید لیا ہے اور کیا تم یفینی سکتے بیشیٹے ہوکہ ہیں ہمار سے دوجا زخطوں اور تا دوں کے بھرد سے پر علی گھڑا ہوں گا-ا د صر کھنو ہیں کا نفر نس کر سنے کا ادادہ ہے نان بایدہ سے بڑی کو مشش کے بعد تیس ہزاد کا وعدہ ہواہ دا حرم ہمانگیر آباد اور داجہ محمود آباد کو مائل کر سے کی عملیحدہ تدبیر سی ہور ہی ہیں اور اور حدس دو سری ہمیت سی آمید س ہیں ۔

آن سب آمیدوں سے نطع نظر کرے اگریس زگون گیا اور وہاں سے میتا اوٹا تب جاون کا کہ دوبارہ زندگی بائی۔ برحال ادوھ کی تما م آمیدوں کو ترک کرکے صرف متمارے بلانے اورا صراد کرنے سے محق اس لئے کہ تم نے لئے دور و دراز مقام پر پنج کو کالج کی بہبودی کے سائے کومشن کی ہے ذکون آتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ڈواکٹر اور مولوی شاہ سیمان معیاداری د الے اور مولوی شیر الدیں بھی ہوں کے ، خدمت کا اعلیٰدہ دوا کی کی کا تاریک ذریعہ سے دوبارہ و وں کا ، اب و کھتا ہوں د ہاں سے کیا سے کا اگر تیس ہزار مجی نہ سے تو ہم بڑے گا اگر تیس ہزار مجی نہ سے کہا واشکرا دا کرنے کو جی بنیں جا ہتا لیکن جو کچھ وہاں سے سے گا میں تی محمول کا کہ مے نے دیا اور دلایا ؟

نواب صاحب زنگون گئے ، مهینه عفر قبام ہواا در گھاٹے میں نہیں ملکہ بڑے فائد ہیں رہے بچاس نہرار روپیکوللج کو ملاا و را میک دائمی موتش اثر قائم ہو گیا ۔

اُن كى كاميا بيون كادا رْآن سم برِيّا دُاوراُن كى نصاحتُ وبلاحْت مِي صَمْر مصَّ مشرجى ليح قول كتي بي كمه: -

رد استما ف کے درمیان مرسینوں سے افسر عال ہوٹے کی سیست سے علاوہ میں

در نواب محسن الملک شکل دشاکل سے کا ظریت نمایت دجید اور مقدس دکھا تی دستے سقے اور حب کہ سے مقد تو دستے سقے اور خود سب کی نظرین عبرت اور عزت کی فعلینگ سے ساتھ آن کی طرف آٹے ماتی تو دیخود سب کی نظرین عبرت اور عزت کی فعلیت آئن میں موجو دعتی ۔ آن کی آپھول سے ساتھ ماضرین متا فرجو ستے سقے اور آئ کو رکا نا اور بہنا نا بالکل آئن سے سے تمام ماضرین متا فرجو ستے سقے اور آئن کو رکا نا اور بہنا نا بالکل آئن سے

سله دہی کے رہنے داسلے اور مرح مرد ہی کالج کے نامورطالب علم اور سنیٹرل میدرکولیج اللہ آباد میں ہر وقیسر ہی اُن کی علمی قابلیت وشہرت اپنے معاصر میں میں آن کے علمی قابلیت وشہرت اپنے معاصر میں میں متازے اُن کے علمی قابلیت وشہرت اپنے معاصر میں میں کتابوں کی تعداد تقریبًا بچاہیں۔ ساتھ ہے۔ علی گڑھ ہی ترک سے بیٹی کر میں کاروں کے معاون اور مسلم بیٹی بیٹرے دوست تھے۔ رحلت منا والدیم

ا فعتار میں تقا۔ کانفرنس کی رو دا دوں میں اُن کی جو اِلیجیں یوسی ہی ، فصاحت وہلاغت کا یک مبیش مہاخرا مذہب -

تقربری طرح تحریر میں بھی آن کوخاص ملدتھا۔ آن کا طرز تحریر مبند وستان سے تام شہور مسفوں سے طرز تحریر سے الکل الگ ہے اوراس میں ایک خاص نظا اور دل فریبی ائی جائی ہے۔ آن کی تصنیفات سے" آیات بنیات "اور رسالہ " تقلید وعلی الحدیث "اور حید جھوٹے جھوٹے رسانے یا دگار ہیں تهذیل المان اللہ خلات اور انسٹی شیوٹ گرش اور معا رف میں بھی آن کے بعض مفاہین قابل دید ہیں۔ طرافت اور ذندہ دلی آن ہیں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جولوگ آن سے مطبع سے مفتوث میں الکاتے تھے آن سے طبع سے واثن کے خاص طبع اللہ میں کہ ایک جگہ جمع کے جائیں اور خطوط سے آن کی بعض عا واسی وخصائل پر جو آنہوں سے اور آن کے وائد وائد کی میں ما واسی وخصائل پر بر روشنی ٹری ہے اور آن کے وائد کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری بھرے میں عا واسی وخطوط سے آن کی بعض عا واسی وخصائل پر بر روشنی ٹری ہے اور آن کے ول دُر باطرز تحریر کے برت سے عدہ حصے آن خطوط سے ہیں ہو جہ دہیں جو اس قابل ہیں کہ آن کوخائع مذہر سے میں واسی قابل ہیں کہ آن کوخائع مذہر سے دیا جائے۔

بعض اعتراضا می ایم اصحاب آن کی کروری طبیعت پراعتراض کرتے سے تھے اسکے منسی ایک ممبر نے لکھا تھا ، کوئی ایک منبی ایک ممبر نے لکھا تھا ، کوئی شک منیں کر دیون معاملات میں وہ کمزور نظرا سے تھے مگر عمو گا وہ کمزوری اُن کی انہائی صفت تھی کر میں کیا ہے جن صفت تھی کر میں کیا ہے جن اوقات وہ خیر کرتی سے مناز کر اوا کر لیتے ہے ، گرجہاں اصول کا سوال آتا تھا وہاں بڑی سی ٹری خصیت مرحوب مذہوت سے اُر دو ، ہندی کے قضیہ میں سرا نوٹی وہاں بڑی سے نو می سے منیں ملکہ لیے اکوان وانصار کی کمزوری محسوس کر سے آنہوں نے میں اُنہوں نے میں نائع کر دیا ہے ہوئے اُن کو کوئی میں نائع کر دیا ہے ۔

وه طرز عن اختیار کیا جرائس دخت سب سے زیاده مناسب تفاور خلاج کو شدید خطرات کامقابلہ کرنا پڑ ما قوم میں اتن جرائت ندگئی کہ مکمران صوبہ کے مقابلہ کی ناب لاسکتی اور کالئی بخس کی ما لی بنیا د تمزلزل مور ہی تھی اپنی موجود و چینٹیت بھی قائم مذرکھ سکتا یا بیر کہ دو اُن کی خدا داو قابلیتوں کے بین بها نوا کرسے خروم موجا با لیکن اس اصول کو کر قوی معاملات میں کولئے کا سکرٹری اپنی آزادی دائے قائم رکھ سکتا ہے اُنہوں سنے سرانٹون سے جانشین میں موالی اور اس طرح آیندہ سے منوالیا اور اس طرح آیندہ سے سائے داستہ صاف کر دیا عربی تعلیم کی اسکیم سے متعملی اُنہوں سنے برمل خالفت کی سرحتی و ڈر مارلیسی ، نیز یا کمین سرائے خال اور اس جامل اور اس جامل اور اس جامل اور اس حیا سائری اور اس بیرا صرار کیا ۔

کی داؤں کے برخلاف اپنی دائے طا ہری اور اس بیرا صرار کیا ۔

سرسید میموریل فند میں سب سے پیلے اور سب سے گرا ب قدرا مداد ہز ہائین نواب مارعی فال حبنت آزام گا ہ نے عطا کی جو اُس وقت کے مالات کے لحاظ سے نہا اہمیّت دفتمیت رکھتی تھی لیکن ساتھ ہی اسی سشرا کط بیش ہو میں ہو اصول پر مُو تر تھیں تو نواب ماحب نے اُن شرا کط کے قبول کرنے سے صاف انکار کیا -

کے وقت ان کی گور منط سے فائدہ ہی ہونے ا-

برااعتران بورویس اسطان فراز بیاست افتدار برکیا جا با سب کریدا قدار بیلے سسے قائم تفاوراگراس دفت اس کے کم کرنے بازائل کرنے کی کوسٹسٹس کی جاتی تو یقدینًا دہ شرارہ بلیذ ہوتا کد متقبل کی تمام تو تعات دا کھ کا دھیر بین جاتیں اور کھیجب نہ تھا کہ ایم ، ملے ، او ، کا کچ ایک سرکاری اوارہ ہوجا تا ، پھر بعض الیسے عناصر بھی محقے جوصا ف طور پراسی افتدار کی حایت ہیں ہے ، پروٹ قانون اندون انتفام میں برنیس کو اختیارات کی حایت ہیں ہمدائی اقتدار سے خوستگوار نیا کی حال کوئیا میں برنیس کو اختیارات کی حال سے باایس ہمدائی اقتدار سے خوستگوار نیا کی حال کوئیا

## تصویات وفعال یا مری کانعز

«اس باب آخر میں اُن جنداصحاب محترم سے مصابین و تقادیر سے اقتبا سات بطوتیم و خصوصیات و نصائل بمیش کئے جاتے ہیں جن کو نوا ب محسن الملک سے ساتھ سالمائے وراز تک ڈائی تعلق رفح اوٹرنسین کا رکی شیبت سے کام کرنے کا مدتبع ملااور دہ پائی جمہوں سے ذہر دست نقا دومیصر بتھ مین سے جموعہ کا نام مسید ممدی علی یامحن الملک تھا یہ

مولوی وحیدالدین ملیم (۱) نواب من الملک کی آغاز شباب سے یہ عادت بھی مولوی وحیدالدین ملیم (۱) نواب من الملک کی آغاز شباب سے یہ عادت بھی خوب بی دکار انجام دیتے ہے اور اُس کے انجام دیتے میں نمایت محنت اور خباکش کیتے ہوا کہ سنتے ہی دکاکہ کام کرنے اور محنت و کوسٹنش کا بوراحی اوا کرنے کے سبت ہرا کی کام جس کو وہ ہاتھ میں لیتے تقے اور فی مالت سے اعلی حالت میں ترقی کرما آئات اس اس سبب سے ان کے افسر بھی ان سے خوش رہتے تھے اور اُن کی ترقی تنواہ وعمد میں سبب سے ان کے افسر بھی ان سے نوش رہتے تھے اور اُن کی ترقی تنواہ وعمد سے لئے ہروقت کر سبت رہا کرتے تھے ۔

کوئی الیمی بات اُن کی زبان پر بھولے سے بھی نہیں آتی تھی چوک گروہ کے آدمی کے سیلے رنج دہ اور باعث شکایت ہو۔

ورس نهایت اعلی اور پاکسینده خصلت نواب صاحب بین با پی جای می ده بیاتی کی ده بیاتی کی ده بیاتی کی ده بیاتی کدان کوکسی معامله بیری کسی تخص کے اختلاف دائس برغور کرنے سنے می اختلاف دائس کے سنتے اورائس برغور کرنے سنتے به اختلاف دائس کی طرف سنتے اورائس برغور کرنے سنتے باختلاف دائس کے کہا خیا دی اور کرنے میں بولا میا کو کی شخص اُن کے دو بروز بابی طور پر اختلاف دائس کے کا خیا کہ اُن کے دو بروز بابی طور پر اختلاف دائس کے بارسی میں برسے پارسینے یا سینے کے دوبروز بابی کی شاکس کی بارسی کے بارسی کے دوبروز بابی کا در بروز کرد کی شکن آئے ۔

بعن ہوتوں پر ہم نے بیان ک دیکھا ہے کہ لوگوں سے اُن سے سامنے نہایت دربیرہ دہمی کے ساتھ ان کی ذات پر بھے سکے اوراختلات دائے ہی پر بس نہیں کی بلکھ کھ کھ کھ کا فافت کا اخلا رکیا تا ہم وہ اس نحالفت کو بہنی اورخوشی کے ساتھ انگیز کرتے رہے اور کوئی الیی حرکت اُن سے خلود میں نہیں آئی جو اُن کی شان کے خلاف ہو حاصر سی براستی کی کہ بست نا با ب اثن سے خلود میں نہیں آئی جو اُن کی شان کے خلاف ہو حاصر سی براستی کی کا بست نا با ب

رس ایک عاوت ہمینہ سے نواب میں الملک مرح میں بیر علی کہ دہ ہرا یک ان کو توں کر کہ اس کو توں کر سے میں اول اول ہمی سے نواب میں المرب بیر نابت ہوجا یا تھا کہ دہ با ت معقول ہم کو کہ اُن کے تیرائے خالات سے فعل دن ہے تو دہ بخوشی اُس کو قبول کر لیتے سے اور جب مک کہ اُس کے خلاف کوئی بات نابت انسی ہوتی ہی اس کو برا بر مانت دہتے تھے اور زبان در قلم سے اُس کی میں شید حایت کرتے تھے اس ما دت نے اُن سے خیالات کوئر تی دی تھی اور اُس کے خوالات کوئر تی دی تھی اور کر اُس کے خیالات کوئر تی دی تھی اور کر اُن کے دل دو مل عور کوئی اُس کی بات ابنے فلم سے لکھتے جو عام لوگوں کے مثل ات سے برضلات کوئر تی ما تھا سے اختال من کرتے تھے اور تسلم اور نیان سے اُن کر اُن کے دو کر کر کے متا اور تسلم اور نیان سے اُن پر انجھی طرح نابت ہوجا تا کہ مرسید زبان سے اُن پر انجھی طرح نابت ہوجا تا کہ مرسید زبان سے اُن پر انجھی طرح نابت ہوجا تا کہ مرسید زبان سے اُن پر انجھی طرح نابت ہوجا تا کہ مرسید زبان سے اُن پر انجھی طرح نابت ہوجا تا کہ مرسید زبان سے اُن پر انجھی طرح نابت ہوجا تا کہ مرسید

کی داک بنا بیت مضبوط اور مدال ہے تو دہ اُس کی مخالفت چیور دیتے تھے اورائس کی عالفت چیور دیتے تھے اورائس کی عابت اور تا مُیدیں زبان اور قلم کا ذور صرف کرنے لگتے تھے۔

ده) مرت وم مک نواسی الملک کومطالعه کاشوق ربا انگریزی اُدوا درعربی ک بت سے رسا سے اور افعار اُن کے ماس آیا کرتے تھے اور ڈواک کے آئے بروہ نما یت سرگرمی سے ساتھ آک سے دیکھیے میں محو ہوجائے تقے عربی ، فارسی ، اُردد ، انگریزی كى كما ايك كمت اكيك كمت فاندان ك ما تقدتها تقاء دات كولينگ يراسي كوم كاب كو وه جاست سطالد كريا نكي تصاورتا بل يا وواشت مقامات كانشان أس كماب سك ماستدر كرت بات عقد حب سارى كماب دكيه عكية تؤكماب كالول بي مام قابل یا در اشت مقا مات سے عنوان اپنے قلم سے لکھکر اُن کے سامنے صفحات سے منبر لکھ دیا کرتے تے اس عادت سے اُن کی معلومات سے دائرہ کو بہت دمیع کردیا تھااور با قاعدہ یا دواشت تھے محسب سے وہ ب مات کوچا ہے ۔ بے مکفف اپنی تربیر ما تقریر سی کا تے تھے۔ ر ہ عن لوگوں سے اُن كى عابن بيعان ادر ملاقات موتى مقى اُن سے ساتھ دہ ہميشہ فیا ضا مذسلوک کرتے تھے مذحکام کو اُن کی نشبت سفارش تکھنے میں دریغ کرتے تھے اور نه بذات خوداً ن كى مددكر في من كوما مى كرت سق يحمد آيا دمير سيكرو ل آديول كو، جو مختلف قوم اور ندممب کے تھے۔ آبنوں نے نوکرر کھوایا اور سیکڑوں کے ساتھ اپنی وات سے سلوک کیا۔ یہ بی سبب تفاکر حب وہ حیدرآما وسے ملے نگے ور بلوے شیش پر كرترت سے آدى آئے مقع جوان كى عبرائى كے بنخ مين داردار روتے مقع - مالال كريد نظارہ حیدرآیا و سے قطع تعلق کرے والوں کی زخصت سے دقت کھی اندیں دکھیا گیا۔ فیاصی ادر سنا دت أن كي تمني مي عني اوريه سي ده عده عادت عني حسب سيد شار آدى أن مى دام افلاق مين بمشدى ك اسير بوسك ك مت -

د ٤ ، اپنے ماتحوں اور نو کروں سے ساتھ نوا بٹے سن الملک مرحوم کا برتا وُ و ہ ہی گا

جواموں پر شدید کا برتا و تھا۔ آن سے عفو دیکس کی عادت نے آئ کے نوکروں کو کسی قدر شوخ کرد یا تھا اور اکثر او قات دہ آئ کی شال سے فلات سے فلات کر سیٹے سے گریمکن نہ تھا کہ دہ کئی نوکر کو ہس کی گستاخی کی سزاویں یا پہشد کے لئے اُس سے نا داخن ہوجائیں۔ نوکر آن کی عادت کو سیجے تھے اور اس لئے حب مجمعی وہ کسی نوکر بیضفا ہوتے ، قوہ وا بینے تیکس بنا بیت افسر دہ اور ناراض بنا لیتا تھا۔ اس حالت ہیں نواب صاحب مرحوم خود اُس نوکر سے لین بڑا کو کی موافی مائے تھے اور ما برما برما برما برما نے تھے حب تا کہ کہ دہ یہ نذکہ دے کہ اس میں آپ سے داختی ہوں۔

(۹) نواپ من الملک اپنے تیموں اور خالفوں سے بھی انتقام مذلیتے تھے۔ نہ اس جمال کو اپنے دل میں آنے وہ نہا بت یا کیر وضلت اور شریف طبیعیت بزرگ مستنظم النہ کا استنظام سلیمن کے میں میں آن کا کہوہ اُس سے انتقام سلیمن کے در سیار کی گئی اور نواب مماحب مربوم میں شیصلت کیساں ورسیے کی گئی در نول بڑرگوں سے دول عدا ور ت ، حمد ، کیٹ اور انتقام سے خل اس سے باک وصاف در نول پڑرگوں سے دول عدا ورت ، حمد ، کیٹ اور انتقام سے خل اس سے باک وصاف

- 605 - 64mm 1

دا، ندایام الازمت میں اور ند بعدایام الازمت سے کھی آن سے دل میں شپ باہ کا خیال آیا وہ جو کام کرتے تھے اس خوض سے انسی کرتے تھے اس خوض سے انسی کرتے تھے کہ گور منت آن کو کہ نام کا اخران عطا کرے گی ما قوم آن کے اصافات کا اخراف کرے گی۔ آن سے متام سرکاری اور قومی کام جن کو وہ نمایت تمنت اور سرگری سے کرتے تھے حتیب جا ہ اور غرض مندی کے شاکبہ سے یاک اور مبرا ہوتے تھے۔

(۱۱) جن قدر تومی کام بڑے بڑے آن سے ہا تقوں سے سرا نجام ہوئے اگراً ن ہیں سے ایک کام کی کام بڑے اگراً ن ہیں سے ایک کام کی کی کا ان کا منطق کے نیا میت فخرا قد ترکی کامونی کا ان کا ان طار خلوت یا جلوت اور تھریر میا تقریر میں نمین کیا۔ وہ اسپنے تنگیں قدمی کامون میں ہمینہ گمنام رکھنا جا ہے تنگیں قدمی کامون میں ہمینہ گمنام رہیں اُن پرمولانا روم کا بیشعرصا دق آتا تھا۔

یا کب ممکن تھا کہ دہ گمنام رہیں اُن پرمولانا روم کا بیشعرصا دق آتا تھا۔

بسرمناره استشردوه وعدا برآره

كه نهال شدم من ايس ما كمنشد م أشكارا

کیامکن ہے کہ ملبذ قامت اونٹ ایک بنیار کی ملبندی پر مترہ کر میں کہ میں ہمایی میں اور انسان مور میں کہ میں ہمایی میں اور انسان جو قوم کی خاطرا بنی مہتی کر بھول جائے ہیں اور انبی شخصیت کو شمانے پر کمرسیتہ رہتے ہیں اور انبی شخصیت کو شمانے پر کمرسیتہ رہتے ہیں ہوجائے اور ان کا نام ونشان ونیا ہیں دہتے ہیں ہوجائے اور ان کا نام ونشان ونیا ہیں جاند مورج بن کر رنہ جیکے رنواب میں الملک کی اسی بینام دبنوز رہ کرہا م کمرنے کی مات میں ایک کی اور ان کا دار و کرہا م کمرنے کی مات سے ان کو د نیائے اسلام کا سلم البنوت قومی لیڈر نیا دیا تھا ۔

منی ای ایج ہماری قدیم تعلیم و تربیت کی ایک اور یا دگا رمٹ گئی عبدیدتعلیم ایک مدت سے جاری ہے اور آج سسیکرڈوں ، ہزار و تعلیم ما یفتہ بڑی ٹری فدمات برمماز ہولیکن قومی علم ابھی مک ان ہی اوگوں کے باتھ میں ہے جہنوں نے کالجوں کے ایوا وں میں تنیں ملکہ کمت کی شائیوں تعلیم مائی ہے ، جدید تعلیم عجم آنہیں کی بد دانت میلی اور آج خو د جدید تعلیم ما فیته گروه آمین سے اشا رون میرحرکت کرریا سے ۔ نوگوں كو در تھاكى سرمسىيدمرو مسك بعدان كي شعبوبدل كوكون انجام دسك كالمكن ضدانے انہیں سے ہم تینوں میں سے ایساشخص دنواب محن الملک) بیدا کر دیا جواو را موزیب گوسرسيدكا بمسرنه تفاليكن كالي كى ترقى وُسعت اوريقبول عام نبائ سيسرسيدسكسى طرح کم نہ تھا۔ اس نے اتنی تقواری مّدت میں سات آٹھ لاکھ رومیہ جمیع کر دیا کولیے کی ہرشاخ اس قدر ترقی کرگئی که اگر کوئی شخص حب نے سرسدید مرحوم کی زندگی سی کالج کو دیکھا تھا آج جاكر ويجيم تو أس كوكالج كابيجا ننامشكل بهد كاكا نفرنس جور وذبروز مروه ميوتي عاتي عتى مرحوم سنے اُس کو دوبارہ زندہ کیا اور لاہورسے سے کرڈھاکہ کک اُس سے داندے طافیے۔ مرهوم ذا تی صفات کے لحاظ سے بھی نادرہُ ردز کارتھے۔اس درجہ،اس عرث ادر اس رشم براً ن سے اخل ق کا بیر حال تھا کہ اونی درجہ سے آدمیوں سے تھی مرادب وعزت ملتے تھے۔ ان قات میں ہمیشریش قدمی کرتے تھے۔ سب سے جھک کر طبع سے۔ اُس کے ساتھ ہنا بیت فراخ حوصلہ، فیاص ،سخی اور جواد تھے اور سی ادما ف تھے جن کی دجہ سے أننون في ايك عاكم كوسخر كرايا تقا -

سل مولانامشبی سرسیدے زماندس عرصة مک کلیج میں پر وفیسر دست - مبدیقلیمی تقریک کی اشاعت میں اُن کا ذیر دست مقدست و اُن کا ذیر دست مقدست و آن کی خواہمشس و کشش سے سال میں جندماہ کلیج میں او کر اسلامیات سے معلق کیجو دنیا بھی خطور کر لیا تھا۔ ندوہ کی ترقی وار کھی نقین کا طفاح دسیرت بنوی ملمی کمی تالیق آن سے کا ویا سے خطیم ہیں - دعلت سلال الماع

تفىنىف دا لىف ئى مىدان مى تى دە شابىي كى تېسىرىتى - اُن كالىك خاص لىرىم ي سى جاڭىنى سىساقە محضوص ہے - قوت تقرير مىں تىپى دە نىا بىت مثا دىتى م

ظاہری صورت دشان سے بھی فدانے آن کوکا فی حقد دیا تھا۔ آن کے بھرو سے سٹ ٹیکیتی تھی اور گو وہ سے سید متھے لیمن تا تاری کستخوان کا دھوکہ ہوتا تھا۔

اخیر عمرسی آن کو کالج کے لڑکوں کی شورش کا مہت صدمہ ہوا۔ کہتے سکتے کہ میں اس ریخ سے گفک ایا ہوں اور واقع میں میں نے اُن کو حب شملہ جاتے ہو کے دیکھا تو اُن کی صورت دیکھکر گھبراگیا کداب میر آفیا ب لب بام آ پہنچا۔

مسل للک !! جا اور خوش خواش خدات سائیر رحمت میں آرام کر- تو در د بھرا دل رکھا تھا۔ لوگ بھی شرے لئے دوئیں گے اور بہیت روئیں گے۔

در روز کا بِعشق تو ما ہم فست دانست دیم انسونس کر تبیلۂ محب نوں کسے بنسا ند

نواجه برالملک سریعلی امام مالی لا ممیر کور مرتبط آف اند ما مالی لا ممیر کور مرتبط آف اند ما وصد معظم دولت آصفیه ادر نظیر مکل سے نظر آن کی اُن کا علم اُن کا وصد معظم دولت آصفیه ادر اُن کی ہرا مک سے بی عبت اور سب سے بڑھ کرا پی درما مذہ قوم کا در دیہ سالیں چیز سے بہل ادرائیں باتیں ہیں جن کا دل سے بعلانا آسان بات نیس ہے ،

اُن کی خدمت میں عزت مال کرنے کو تھے کچھ بہت زمانہ منیں گذرائیکن میں اس میفیت کو بیان منیں کرسکتا کہ اُن کے انقال سے میرسے دل پرکسی چیٹ گئی ہے میں اس مال پٹنہ سے منہور دمعرد ف بیرسٹر سے نمٹو ارمے دیفا مم اسکیم سے نافذ ہونے بر بہاسلان شے جو عکومت مندی اگرز کیٹو کونس کے ممبر ہوئے - دعلت ساماناع کیفیت کو بیان بنیں کرسکٹا کہ اُنہ ہیں ہے کیوں کہ میرے ول کو تعیٰر کرلیا اُن کی تعقت
و عنایت کی باتیں اور میت کی تخریر ہیں میرے لئے اب کہا نیاں ہیں، آب سے کیا کہوں و و
میرے اور میری فوم سے لئے کہا تھا وہ میرا مکرتم تھا نہ میراشین تھا، میراجس تھا اور
و اتھی محسن تھا . . . . . . تجیہ المیری کہ جیہا س کی ذندگی ہا دے لئے باعث برکت
عقی و لیسے ہی اُس کی یا دگا رقائم کرے اُس کی موت بھی ہا دے لئے رحمت نابت ہوگی،
اُس کی ذندگی ہا دی زندگی کے لئے ایک میٹر نہ ہے جس کی بیروی سے سائے کو سنتس کونا
ہرست و تو م کا فرص بونا عیا ہے ۔

ملہ بہی کے متہدر تا جرمینوں کے سب سیام مشاہ عیں ایم کے او کالج کو ایک مشت ایک لاکھ دس اور عقیدت مند مشت ایک لاکھ دس اور عقیدت مند تقد اید اقتباس آن کی تقریب برارت اسلم لیک شنالہ عوست لیا گیا ہے۔

فوالي وقارالملك الملك الوابي من الملك مرحم كى رملت كاما دية ايساسخت اور برافسوس اور ما نكاه ما دية سبي كم الفاظ كه ذر لعيسة

اُس کو او امنیں کیا جاسکتا۔ اُن کے اوصاف ممیدہ اور اُن کی خوبیاں وائرہ تعرفین سے با ہر ہیں اُن کی موت مسلما نوں کے حق میں قوی صیب سے ۔

مریسترا تعلوم سلما ما لن علی گراه سے ساتھ تعلق قائم ہو سے سے پہلے بھی مرحوم ہمیشہ توی کا موں میں حصد سلیتے تھے ۔

سرسیداحدخان مرحوم کے جدید فلسفہ نے جب تمام بہذہ ستان سے سہما اوّن میں ایک عام اصطراب بیدا کر دیا تھا تو وہ مهدی علی ہی تئے جن سکے پُرر ورقعم نے اس آگ بریانی ڈوالا اورائس کواس قدر شندا کر دیا کہ لوگوں نے اس جدید فلسفۂ برغور کرنا شرع کیا۔ جوعام دل جبی بنڈیب الافلاق کوعا مُدخلائق میں عامل ہوئی وہ ذیا دہ تراً بنیں مضایری کی وجہ سے عتی حن سے اخریس مهدی علی کا بیایا نا م بھما ہوا تھا۔

عی گرفته کالج کی حی دقت بنیا در دهی گئی ہے اور حب اس کا اسکول قائم ہوا تو ده مدی علی می مقور سے اسس کی مددی علی می مقور سے اسس کی ابتدائی مدور مانی اور حب کس کی ابتدائی مدور مانی اور حب کس کی ابتدائی مدور مانی اور حب کا می سے نواب مرسالار خباک مرحوم و معفور مرسالار فباک مرحوم و معفور مرسالار فباک می اور حب کک محسل للک سے حید رآبا و کو چیور آرائی و ترت سے اپنے دم وابسی کا کسا ابنی کام قدت اور توجی میں اور نواب میں الملک مولوی منتاق ترمین اور نواب میں الملک شاخد اور توجی کا در تھے اس جہل مالئول میں نواب و تا دالملک مولوی منتاق ترمین اور نواب میں الملک شاخد اور توجی تا می توجی کی ترمی کو اس می کا کہ کہا تھے ۔ جنوری شاخل کا میں مقام امر دسم میک ایم ، لے ، او ، کولئ کے آئر میری صورت میں کھا تھا جو نواب میں الملک کی یا دگار رسم میک میں نواب کی تا ہوں نے اس ابسی کی صورت میں کھا تھا جو نواب میں الملک کی یا دگار رسم کا کم کرنے کے سے کہا تھی میں الملک کی یا دگار رسم کا کم کرنے کے سے کہا کہا تھی ہوں الملک کی یا دگار رسم کا کم کے سے کہا تھی کی میک سے کہا تھا جو نواب میں الملک کی یا دگار رسم کا کم کرنے کی میک سے کہا کہا تھی ہوں کا کم کرنے کے سے کہا تھی کی میک سے کہا تھی کہا تھی ہوں الملک کی یا دگار کا در کا کم کرنے کی میں کھی کھی ۔

کوکلے ہی میں صرف کرتے دہے یا بوں کہنا جاہے کہ اپنی ذندگی ہی کالج سے نذر کردی۔ سرسید سے انتقال سے بعد قوم میں کالج کی طرف سے عام بے مبنی بھیل گئی ہتی، گربیر اُنہیں کا کام تقا کہ اُس بے مبنیٰ سے فائدہ اُ تھا یا اور کالج کو اُس عرف پر بہنچا یا جو اُ سے بید نفیب نہیں ہوا تھا۔

کالج کو پوینورٹ کے درجہ تک بہنچانے کا خیال قوم کے سامنے بیش کیاجیں نے قوم سے ما پوس دلوں کو زندہ کردیا۔

بدنواب صاحب ہی کی کومشش کا نیتجہ تفاکد کا نفرنس" آل انڈیا کا نفرنس" کہلا کے جانے کی سختے ہوئی ۔

مرحوم کی فدمات جدیداسلامی فلسفند کی اشاعت اور سلمانوں کی تعلیم کو ترقی دینے ہی کہ محدود دہنیں فیس، بلکہ اس کے علاوہ ہت بڑا حصہ سلما اول سے بولیٹیل حقوق کی حفاظت کا مجی ان ہیں ثال تھاجس سے سلے جا ب مدوح تو م کی طرف سے فاص شکر گذاری سے مستی ہیں اور خصوصًا ان کا سب سے آخری کا دنا مرشلما اول کا وہ ڈو پوٹمٹین ہے جوتمام مسلمانا ن مہندوستا ن کی طرف سے بھم اکمتو برسن فلاء کو بقام شمار حصفور و بسرا سے کی مسلمانا ن مہندوستا ن کی طرف سے بھم اکمتو برسن فلاء کو بقام شمار حصفور و بسرا سے کی مسلمانا ن مہندوستا ن کی طرف سے بھم اکمتو برسن فلاء کو بقام شمار حصفور کو تسلیم کرا لیا جو ارب کہ مہم مالت ہیں جا آرہ ہے سے اور اپنی زندگی کے آخر دون میں گورکہ نظام ہرخباب مرحوم کا مفرشند محصن تفریحی سفر معلوم ہوتا تھا لیکن در تھیقت اس کو بہت بڑا تعسلق مرحوم کا مفرشند محصن تفریحی سفر معلوم ہوتا تھا لیکن در تھیقت اس کو بہت بڑا تعسلق مرحوم کا مفرش کی حیاب مرحوم حتی الل مرکانی شمار سے تھا ہو کہا ہو کہا ہے کہ دیا ہو محتی میں زیادہ تر مفید بنا ہے کہا سے ادر جس کو جنا ہری نام و کمو و سے کو سنت ش کر دیے سے اور جس کو برک شام ہے اُن سلمانوں سے تھے لیکن اور اکمتو برکی شام ہے اُن سلمانوں کا خانم تھی کہا دیا ہری نام و کمو و سے کو سنت ش کر دیا ہے سے اور جس کا خور کی شام ہی تا میں مقالے سے اُن ہیا ہوں کا خانم تھی کو سنت ش کر دیا ہوں سے تھے لیکن اور اگری شام ہی نام و کمو و سے کو سنت ش کر دیا ہو

أن مام قدمى خدمات كے ساتھ أن كاحسن اخلاق اور انكسا رنس اورسي نظير تحل در

بے مثال فروتنی اُس مدکو بینی موئی عتی کہ بہت سے مواقع پر مرحوم کے دوست ادر نیا دنمند اُس کو مدست بڑھا ہوا یا کرمغرض ہوئے گئے سقے ادراُس کا نیتجہ یہ تفاکہ مرحوم کی فایت شان دارزندگی سے ساتھ ہی آن کی ہے ریاسخا دت اور سیرشنجی کی مدکسی کو کبھی معلوم ہی نہ ہونے یا تی ۔

عامهٔ خلائق میں آن کو اس قدر ہردل عزیری کا مصب حاص تھاجی سے افوق کو فی حاص بنیں کرسکتا۔ اسی کے ساتھ جو خدمات کہ آنہوں نے قوم اور ملک کی انجام دیں گور نمنٹ نے فی حاص بنیں کرسکتا۔ اسی اعتما واور منزلت کی نگاہ سے دیکھاجی اعتما واور منزلت کی نگاہ میں جو وقار کہ خباب مرحوم نے حاص کیا تھا آس کا بہت بنوت اب مل رہا ہے۔ تھا آس کا بہت بنوت اب مل رہا ہے۔

الغرص نواب بحن الملک ببت سی ٹو بوں کا مجموعہ سقے اُن سے اُس ناوقت رحلت کہ جائے سے قوم نے اپنا ایک سچامحس اسچام ہی اسچاخا دم ، سچامخد دم کھو دیا ہے جس کے رہنج وغم میں اس وقت قوم ما تم کر رہی ہے اور نہ صرف مسلما ن ملکہ دومسری قوموں سکے اکٹر معزز نزرگوار مجمی اس سوگ میں ہما رہے مشرکے حال ہیں ۔

مس الملک نے مبطع قوم ہرا مک عاش زار کی طیح اپنی جاں شاری ہے اس کی گراتی ہے اس کا کی ہے اس کا کی ہے اس کا کی م قوم میں اُس کی ایک علمی ما در کا راتس سے زاق طبیعیت اور قوم کی صرور مایت اور اپنے تومی در جرك مناسب قائم كرك أس كوم يستندزنده ركه -

۔ عاشق نگھبی مُرے ہیں مذمری کے حبب م*ک عشوق کا نا* م باقی سپھیلینی قوم ماقی ہیں <sub>۔</sub> نق مھی زندہ ہیں ۔

> هرگز نمیرد آل که دلش زنره شدنعشق تنبت است برح مده عسالم دوام ما

صور میمتیده و پیمیران کالی کی دفات سے پینیا ہے آب کو ما د ہو کا کداب سے اُسی کو ما د ہو کا کداب سے اُسی دفات سے بینیا ہے آئے میں دفات سے بینیا ہے اُسی کالی کے آئے میں سکرٹری ہوئے سے تو دوزما نگلج

سے لئے کس قدریّر استوب مقا اُس زما مذہبی حیْدا فسوسناک حالات کی دھیہ سے جن کا بیں اس موقع پر زنز کرہ کرنا انہیں عالم ہتا کالج پرا ندلیشن ناک قرمن کا بار مہوکیا تھا۔ مجھے

ین من در چود تره بره بره یک با د دلان کی صرورت منین سه که نواجین الملکسقدر حضرات عاصرین کواس امریح یا د دلان کی صرورت منین سهد که نواجیس الملکسقدر با چیسترق و نزار میرسخته از کرد بچیران از سرون و مند کردگرد کرد شد که دارد.

صاحب توقیرد منزلت سقے اورآپ بھی اس امرست وا نقت ہیں کداگران کا بیشتہ میات اس طرح کیا کونت تنقطع مذہوعا تا تو گور منت اُن کواس کا م سے صلیمیں جو اُنہوں سے

اس مرح بالمساعمة على مع وما ما لولورمست ان كواس كام مصله مين جرا الهور سك السي مين المراكب من المراكب المراكب المراكب المراكب من المراكب ال

له فرددی و دار می می این دن سے موقع بر بنری نرف ٹرسٹیوں سے ایڈدیس سے جواب میں جو تقریر کی می اُس سے بدا قدایس کیا گیا ہی -

سله شائخر آفت انڈیاسنے عبی ۲۱ جودی مشافید عربی اشاعت میں کھا تھاکہ دوہم اس خبرکوش کونوش ہوسکے اور مہا دسے نزوکی بہت بیندوستا ن کے بیور سے طبقہ ناسٹ میں نواب جس الملک سے زیادہ کسی کا نام اس عزمت سے تا الملک سے تراف میں میں تبدیہ ہم ہویشہ بین خال کہتے دہے کہ گورمنسٹ سنے ان کی اعزاج بیک فدمات کا منصفا مذاح تراف کرنے ہیں تدرکو تا ہی کی کہ الن کو تمنی قیصر مزد سے علاوہ اور کی

ملا قات ہوئی تھی نگرانسوس ہے کہ بھران سے اٹھائیس سال مک ملا قات نہیں ہوئی ا در ہوئی بھی توکب حکر آپ سے طلبار کی پر سیّا بنیوں سے سلسلہ میں مجھے اُن سے ساتھ کام کرنا بڑا ان کی حمایت کے آخری زما نہ ہیں تھے کو معامل ت کالج کے متعلق ان سے بار م كُفتْكُ كريد كالمنتع بالحقرة يا ، ان كى زندگى كالهيل مطمح نظركالج كى ببودى مقابم كرورا در تخبیت موسكا تعا گررش میں دہی تیزی وشوق تھا اوران سے جوش وخروش كی دى لاستنامى مالت كى حوعالم سنساب سى عى كلي سعدائدات كى مرى خدات أن كى بوش الكيزنها مت وبلاغت مرعش مراك روه كالج كے لئے كام ميں لاك - وه المري ان ادر قالبیت کے مقرد تھے اور اُنہوں نے کالج کی بہودی کے لیے بیٹری نعقمان کے ایتی خاملیموں کوصرت کیا ایک دہ زمانہ تھا جبکہ ان کوکالج کے اغراص دمقاصر میلان كم متعلق نلط فهميول كامقامله كرنا يرا ميروه زمامة آما صب كدان كودل آويز طريقيت ترغيب وتحريص دسيكركترت تقدا ديس اليه لوكو ل كوج سرو مراجي الف منه ، يه فى بن نشين كرسية ني المراكم المراكم الله الله من الرقعار كا خاص در العيد مدالع يى ب اگرسرسىيدىندايى سايت بين لماون كى مركزى قلبى درس كا د كاخيال بيدا كميا اوراس کی محفوظ بنیا دیدانی تو بند درستان کے تمام صفی میں اس شیال کو ہرد لفزیز کرنے کا سمرا ندا بجس الملك مي سك مسرر إحن كي عبيب وغريب خداوا د قاملية سف ال كونيب كسى اورتهم كاس كام ك الله زماره وردر فاست كيا سن رسيده بوك ك با وجود على وهمي محست ودوق سن كالي كي امراد ك لي مندوستان مي دوره ( بعتيه ما مشدي عدم ١٨) اعلى اعز إد ك عطاكر الذك يقير مرجاسة ويا . ليكن اس مات سي من قدر ا تمک شویی مدم بی سبت کد اگروه زند ، دست نو این سی کاموں کی زیاده منا سب طور مرت رس كى ما تى اوراس طانع ست مرحم نواب ك، دستورى كو اطبيان بهو كا اورىم كوي بين طور يرمسلوم بوكياكه أن كافا مرش كام سترشيُّ اغرارًا سن يرفرا موش منين بهوا -

کرتے تھے یہ امر ہادے دل میں ان کی ظلت و تو قیر پیداکر نا تھا اور ہلک میں ڈیسی پیدا کرنے میں ان کو جو کامیا ہی ہوئی اس کا یہ ہبتر میں اور بدیمی ثبوت ہو کہ کالج کو ثب بڑے چندے دئے گئے اورالیسے دور و درازے مقامات سے جیسے کر بمبئی اور ذکون جوایک دوسرے سے اس قدر زیادہ فاصلہ پرواقع ہیں۔

ان کی یا دگا رقائم رکھنے کے سلے اس سب بڑھ کرا ورکوئی زیارہ موردوں تجدیر نہیں ہوسکتی کہ آب اپنے کالج اوراس کی عارقوں میں مزید شو و ناسے سلے سرایہ تبع کریں اس کا یہ نیمجہ مرد کا کہ آن والی نہیں ایک ایسے تھی کہ یاد کریں گی جس کی جانفشائی اورجس سے پیدا سکتے ہوئے جش وخوش نے اپنی صیبت سے وقت کالج کی جان بجائی ما اورجس سے پیدا سکتے ہوئے جش وخوش نے اپنی صیبت سے وقت کالج کی جان بجائی تھا جبکہ کو کئی تخص جس میں آن کی سی قا بلیت موجد و مذمحی ایسی ایدا دہنیں بہر نیا سکتا تھا جس قدر کہ آنہوں نے کا میابی سی ساتھ بھونیا گی ۔

جوکھ و عدہ میں کرسکتا ہوں وہ یہ ہے کہ حب اس فنڈ کی امیدا فراحالت ہوگی قولوکل گورنسٹ بھی فانش عالت کے کا طاسے آپ کی مد د کرے گی۔ مجھے دلیرائے سنے ہوا میت کی ہے کہ آپ نے جو کا م ہاتھ میں لیاہے اُس کے ساتھ ہمدوی ظاہر کروں اورس میں ہر السنی خود عطید دیں گئے اور شجھے بھی اس میں تشرکت کرنے سے بست خوشی ہدگی۔

له برآ زادر براسى ن باي بي سويده عطاكيا -



## محس الملك

اله

(مولوی عبدالحق صاحب بی اے بر دفسیسرعام عثمانید دُعتمر مجنن ترقی اُودد) تدرت نے نوا بعن الملک مرحوم کو بہت سی خربایں عطامی تقبس ما جا ہت ذ ما نت ، نوش باین اور فیاصی آن کی ایسی عام اور تما زصفات تقیس که ایب راه جِداً بھی جندمنط کی بات جیت میں معلوم کرلتیا تھا۔ خطاب یا نام انکل سے رکھ دیے مان بي ملى كى مفدوسايت كاان مي طلق كاظ نبيس بومان ما مريحة وقت تومكن بى سي عطا ب خطاب كے وقت محلى اس كاخيال منين كميا ما يا ليكن فحن الملك كاخطاب ان کے لئے برت ہی موزون کا وال میں مارس تیمری خاصیت عتی کوئی ہو، کمیں کا مواً الى سے چھوا تنیس اوركىدن مواتنين - اگركسى ئے سلام كھي كراليا توان يراس كا باررمتا عقااه رحب كك اس كامعا دمنه نه كريلية الفيس مين نه أتنا- بيال تك كه ده این دسمن کوهی منس عبولے تصاوریہ میں ذاتی علم سے کتا ہوں کہ وہ بھی أن مے زیر ما بمنت مجھے ۔ سیاسی سلحیتر ایم او قات ایل سکومت کو عبور کرتی ہیں کہ وه أن افراد كوجواك كى يامكومت كى را ، مين مأسل بي . وود عد كى تطفى كى طسسم . کال کے چینیک ویں۔ مرحوم کو عبی کھی ایسا کرنا پٹرنا ، لیکن اُنہوں نے اس ماگوار اور دان كن كام كواس خوبي اورسليقدس كياكه خالف موسف برهي عس الملك كودعائيس دیتے گئے اور مبالک اندہ رہے اُن کے مفکر گزار رہے -

ده جو ہر قابل مقع کرموقع کی تاک ہیں تھے۔ حیدرآ ما دیں اُن کی ساست دانی تد تیرانتظامی قالبیت ہے جو ہر کھنے۔ دیا مقوں میں نوکری کرنا اور اپنی ذیمہ داریوں سے عده برآ بونا آسان بنیں - دہاں ساز شوں ، ترغیبوں اور سے بیر گوں کا اساجال مجیب اور اس کے بیران کا داسطہ بیننا ہی بیران سکت - اوراگر کچھ فرق آنا ہے کہ اکثر قوف ای افراص کے لئے یہ سب جبت کرستے ہیں ۔ کرفاص فا می لوگ ایسے بی بوت ہیں جو ریاست کی بہودی کی فاطرا بنا سرا دکھلی ہیں دیدسیت لوگ ایسے بی بوت ہیں جو ریاست کی بہودی کی فاطرا بنا سرا دکھلی ہیں دیدسیت ہیں آر فالا ورند و کو کی من اور تد برہ اور ایمان کا بھی شاریسے ۔ اس اکھا اللہ میں آر فالا ورند و کو کو ل بین نوا ب سی الملک کا بھی شاریسے ۔ اس اکھا اللہ سے سکھنا۔ ایمی آر فالا ورند و کو کو ل بین فوا میں او قا ت کر گا اور بعین او فات طوعًا ، لسیکن انہوں نے کبھی ریاست کے مفا د کو ذاتی اغراض بر قربان نہیں کیا ۔ وہ کو کولوں کی اس کر گھری ہیں گئے گر ہمیتہ بے داغ بخل کئے بیکن با دجو داس قدر د تبر ، ہو تمندا و زبٹ طر موسے شرے آخر وہ خود بھی اس کا شکا د ہو ک

دیاستوں میں دوگو مذمصیبت ہوتی ہے۔ ایک اندردی ، دوسری بیردی
یاس بیس بیلے کا ذکرہے اب ذیگ بیت کچہ بدل گیا ہے ، خود مخا دھومتوں میں
ایک بڑا عیب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سازشوں کی بیت گغی برن کیا ہے ، خود مخا دھومتوں میں
دخوا ، دہ کوئی ہو ) یہ کوسٹس ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طح دہ سرکا د، کوخوش کر لیا طب
جس سے دہ ہیا ، خوش اُسی کا داج ۔ اس عی میں دفا بت شروع ہوتی ہے اور دفا بت
سے طبح طبح کی سازشوں اور دینے دوا نیوں کا سلسلہ طبقا ہے ۔ اس شکر کی سازشوں اور دینے دوا نیوں کا سلسلہ طبقا ہے ۔ اس شکر کی سازشوں اور دینے دوا نیوں کا سلسلہ طبقا ہے ۔ اس شکر کی سازشوں اور دینے دوا نیوں کا سلسلہ طبقا ہے ۔ اس شکر کی سازشوں اور دینے دوا نیوں کا سلسلہ طبقا ہے ۔ اس شکر کی سازشوں اور دینے ہوں ۔ یہ ایک عجمیب اسرار ہے جس کا سلسلہ شاخ در شاخ دور دور دور پہنچیا ہے اور عمیب دنگ میں طور پر بر مونا ہے اور الیے جبرت انگیز نا سی میں ہوتا ۔ یہ بڑی طویل داستان ہے ، اس

کی تفصیل کو د فتر در کا دہیں اس سے سئے بعض لوگوں سے دماغ خاص طور پر موز و آئے تے

ہیں ۔ ہیا سائمی قابلیت اور فضیلت کا مہنیں آتی ، یہ کوچہ ہی دو سراہے بیض لوگ
و تیجھے ہیں بالکل بدھو معلوم ہوتے ہیں (اور ہوتے بھی ایسے ہی ہیں ) لکین ملا سے
سازشی ہوتے ہیں اور آن کا دماغ ان معاملات میں ایسا دسا ہوتا ہے کہ آن سے
کا دنا ہے دیجھ کر بڑے بڑے در براور قابل لوگ سنستدر دہ جاتے ہیں جبن مانے کا
ہم ذکر کر درہے ہیں اس میں بیر چیزی خوب علیتی عیولتی تھیں۔

يه تو ايو ئي ايك مصيب اورا مدروني - آب دو سري صيب كا مال سيني جو بيرو ني سے - والئ رياست اپني علاق كا حاكم با اختياريك ، سياه وسفيدكامالك ہے ، لیکن اس سے ساتھ اکیا ایسی پھر گئی ہوئی ہے ،حس سے سامنے سا اسے اختیارات دهراده ماتيس سيراكي عجيب وغريشخص موتاب ، شماحب افتارب، ىەصاحب ما ە ئىضىب ، ىەن غىرىمولى قابلىت ا در ذېامت ركھا ہے ،لىكن سب كچىسمجھا مانات ادرسب محجه كركرزتاس، ير رزيدن بهادريس- راج بإث تود حفنور" كاب الكن اس كنكوت كي دوروه ماصب عالى شان مبادر "كي ما تعدير بوتى ب-یماں بڑے بڑے مرعموں سے دعوے باطل برجاتے میں اور مڑے بڑے مرتبرد لک تدبيرس بيسودنا بيتا بو تي من "بيك صاحب "كي نظر عفيري توايك دُنيا پعر ما ہے سے یعبن اوقات «رز ٹیانی » اور در سلیس » دوبڑی رقامت کامی موجاتی ېي. پيرانکي طرت فا دن آفن اورگورنمنط اور دومسري طرت ارکان رياست اورممامين حمنور، الكادوسرك سير المجه ماتيس حسدا وررقابت "يرشيج" اور مات کی تیج بیج میں آ بڑتی ہے جس کی دمیسے سا ڈیٹوں کا بازارگرم ہوجا ما بی ادراسية سي يرسي يرف شروع موتيم بس كدال معاطد توالك ده جا ما ب ادرمات کچھ کی کچھ مرو قاتی ہے ، بعض او قات مالت اسی مازک ہو مانی ہے کہ حکومت تو

دہی ایک طوف، جان کے لانے بڑھا بتے ہیں۔ اس پُرتیج کھی کواس طرح سلحا ماکہ تبابہ مرسے اور لاٹھی نہ ڈیٹے، وزیڈ نٹ بہا در بھی خوش دہیں، دیاست سے وقا رکو بھی زیاد ۔
صدمہ نہ بہو نیجے اور اس معاملہ رجو تجھیہ بھی نہ تھا ، اس طرح سطے بہوجائے کہ طرفتین کو کچہ عذر نہ ہو، دیاست سے انتظام میں سب سے بڑا کمال سمجھا آ ہے۔ یہ کمال نواب محسن الملک کا خاص معتہ تھا۔ اُن کا ذہیں ایسا دسا، اُن کی طبعیت الیبی عاصر، اُن کے مدر تھا کہ بڑے با اور معامل سے اور واقعات برا بیاعبور تھا کہ بڑے میں اور طرفت اُن کے فادن شر ہوئے و تھینا ونیا میں بڑا نام بدیا کرتے۔ بڑے بڑے مراب کا لواب کے فادن شر ہوئے و تھینا ونیا میں بڑا نام بدیا کرتے۔ بڑے بڑے مراب کا لواب کے فادن شر ہوئے و تھینا ونیا میں بڑا نام بدیا کرتے۔ بڑے بڑے مراب کا لواب کے فادن شر ہوئے و تھینا ونیا میں بڑا نام بدیا کرتے۔ بڑے بڑے مراب کے دیان کا لوا

یوں قد انفرادی اور اجاعی میڈیت سے نواب صاحب مرحم کے احسانات حیدرآباد اور اہل میدرآباد ور اجاعی میڈیت سے نواب صاحب می حیب د جینریں فاص اُن کی بادگا رہیں۔ مثلاً ریاست کا بہلا بجبط نواب صاحب ہے مرتب کیا اور بیمصر کے بجبٹ کے بنونے پر تھاجو دہاں انگریزی نگرانی کے بعد بہلی بار تمیار ہوا تھا۔ بندو سبت کا محکمہ بھی الھیس کا قائم کیا ہواہے جیس سے اراضی کی بیارش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فیانس اور ما گزاری ہیں بہت ملی مالیں کی جانب کی مواج و میں اس کے علاوہ فیانس اور ما گزاری ہیں بہت ملی مالیں کی جن کی تعقید کا بیونع منیں، یہ اُن کے سوانے نویس کا کام ہے۔

حیدرآ با دین بیت بیت آت اور گئے نیکن اب تک کئی کو وہ ما مقبولیت اور میرد لفرنزی طل میں بیت اس اور میں الملک کو بوئی - ہارے ملک میں خومن الملک کو بوئی - ہاریک ملک میں خومن الملک کو بوئی - ہاریک میں اس طرح خومن المدیوں کی کوئی کمی منیں وہ ہر بڑے اور میادے اقدارا دمی براس طرح توٹ کر گرتے ہیں بینے شہد بر کھیاں، لیکن سے اور جیوٹ کا امتحان اس وقت ملک المتحان اس وقت ملک المتحان اس وقت

ہوتا ہے حب دہ بڑا آدمی اسپنے اقد اریامنصب سے محودم ہوجا ما سے - نواب میں الملک کی رضت کے وقت حیدرآبادیں کرام مج کیا تھا اور نیرار ہا آدمی کا شعر شاہدات کے وقت حیدرآبادیں کرام مج کیا تھا اور نیرار ہا آدمی کا شعر شاہدات کے ایراد را ندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جس میں امیر خریب ، بیوائیں ادبیم مسب کا سب ہی تھے، زار قطار رورہ سے تھے - دہ کیا چیز می حی سن مجھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا۔

ص زمانے میں نواب صاحب بیدا ہوئے اور موش سینھا لا مسلما نوں میں ندمی حذبه بهت بشرها مواعقا-اس سے مقدد اساب سفے ان میں سے شاپدا کیک میر بھی تھاکدانان حب ہرطرف سے ایس موجاتا ہے تو ندمب کی بنا ہ دھو شمطاہ مهان دولت واقبال ، ما ه و مروت سب كيه كهو ميك سق ، ايك ندم ب روكما تحا اس لئے یہ النیس اور مجی عزیز ہوگیا تھا۔ ذراسی برگما نی بر مجی اُن کے مذبات بقرک اُ تُصْفَ مَقْد اس دقت نما يدى كدى ايساملا نصنف يا اديب موس نے نوب یرسنا فرسانی مذکی مهو- بهان مک که وه لوگ جنیس منلمان نیمری کهتر تقیاور این خیال میں بر فرم ب و رحقید ه محمت تھے۔ ان کا اور مشا، مجمونا بھی ندیب تھا سرسید تو شیران کے سرداد ہی سق ، ان کے صلفے کے دوسرے رکن بھی سٹ لا نواب محن الملك ، مالي ، مولوي منستاق حيين ، شلي ، چِراغ على ، نذيرا حمد وعيريم خواه کچه سی انکین این مرجب می برگوشتی مقی - نواب صاحب مرحوم کو ایتراس نريى لكانو عفا، يك وه ميلا ديره اوروغط كه تق ، نيحرى مون يركير دي ا در مقنا میں تکھنے سکے لیکن ان سب کا تعلق کسی نہری بہلوسے مدیمے سے مرو تا تھا ، ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے - در نہ اس کے سوا اُن کی تبنی تحریر سے این ده یا نونفلیسی می ما معاشرتی یاعلی کیکن ان سب کا تعلق کسی نرکسی پنج سے سلام یا سلمانوں سے ہے۔ گورہ آردو کے اعلی درہے کے ادیبوں سی سنیں لیکن آن کی

تحرير مي ادبيت كي شان صرور ما يي ما بي سهه - روا بي ، فضاحت ، تسلس سان ان سے کلام میں نما مایں طور پر مایا جا ما ہے۔ اگر حید انگریزی منیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں ٹرھوا کر سننے اور ترجمه کراکرمطالعہ کرتے ہے۔ ان سرمعتان میں مغربی خیالات کی ترجا بی مات نظرا تی ہے۔ تقریر کے دقت مُنہ سے عیول جھڑتے ستھے۔ آوا زمیں شیر پنی اور دکھٹی تھی ا اكترلوك جو أن سع ملنے ياكسي معاسليميں گفتگو كرنے آتے بتر اُن كى ذيانت ا در لیا قت سے قائل ہو سے جاتے -ان کی خوش بیا نی انبی متی کد اکثرا د قات نالف بھی مان جائے سفے۔ دکن میں رہے اسے ادائین امراص کی وجیست می وہ شدید موسم كى برداشت نيس كرسك منه ، اليه زمان بين وه بمبئي على آت منه منه بدرا لدین طبیب جی ، سرسیداحد خا رہے مشن اور علی گراه کالج کے بہت نحالف تھے، ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی سے الی فضیح ادر ٹیر درد تقریر کی کہ دونون آبدیده موسکے اور تھوڑی می دیرس آن کی دیرینه نما لفت کو مدر دی سے بدل دیا اورا مک کراں قدرعطیر کالج سے سلے اُن سے وصول کر دیا ممبئی میں حب آل انڈیامسلم ایجکشن کا نفرنس کا احلاس ہوا تو اس سے صدریھی بدرالدیر طبیب جی موسى - برس برس ملسول مي حب معامله كرف أكما اورريا مديثه بيدا بهوجا أتركس

طلسه درهم مرهم منه مرد ما ك توأس وتت نواب صاحب كي خوش برايني ، فصاحب ا درْطرا فت ما دو کا کام کرما تی مقی اورنفش اور نکر "رجیرسے نیّا سْ اورنشگفته ہماتے عظم ان كي باتون اور تقرم دول من طرافت كي حاشي برا مزه و بي على - باتون مي ظرافت مجمى كهمى شوخى كى مدّىك بيوريخ ما تى عقى -

د د مهروں سے کا م لینٹ کا انھیں ٹر ااچھا سلیفتہ بھا۔ وہ کچھ الیسے مهرآ میرطر لقے سے کہتے تھے اوراس طرح سے ہمت افرائی کرتے تھے کہ لوگ غوشی خوشی ان کا کام كرتے ہتے ۔ اپنے طازموں اور مائخوں سے بھی ان كاحس سكوك ایسا تھا كہ وہ اُن كى فرمائش كى تعميل السيى ش دېمى اور شوق سے كرتے ہتے جميسے ان كاكو ئى ذا تى كام ہوا ور وقت برجان لڑا دینتے ہتے ۔

آدی کے پیچا نے بی افضی فاص کمد تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور مایت بیت میں آدی کے بید اور سیلے برسے اور سیلے برسے می آدی کے بین والے برسے اور سیلے برسے می آدی کے بدین اس میں بدوں کا بھی مصرمے اور مشاید دنیا کی بہت کچھ رونی آفییں کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیسے تھے۔ بربن اور سیاست دا فر ای کو طرح کی صرور تمیں بیت آئی ہیں اور تسم کم لوگوں سے اور سیاست دا فر ای کو طرح کی صرور تمیں بیت کہ بدیما شوں سے کام لیے بغیر طابہ وہ نین میں کہ ایسا وقت آپڑتا ہے کہ بدیما شوں سے کام لیے بغیر طابہ وہ نین موقع نہ دیا جائے۔ نواب صاحب اس فن سے کام تو لیا جائے کی ایسا کی اس کم اور بیا تھیں کا بو یا نے کا مرتب کی میں دوج بدیما ش سے کام لیے بیت کوئی نہ کوئی بات اس کی اسے ہا تھیں ایسی رکھے کہ دہ سرخ آٹھا کر آن سے اور بہنے کوئی نہ کوئی بات اس کی اس نے کا تھا کر آن ایسی رکھے کہ دہ سرخ آٹھا سکی اور بہنے کی اس کم دری سے فائدہ آٹھا کر آن یونا بریا نے کا موقع نہ مل ا

ا دراة ل معتقدًا ورخليفه نوا بيمس الملك عقيم ان كي ديكها ديكيبي و ومسرد ربير بهي وہی دنگ چڑھ گیا۔ان بزرگوں نے ہر حد اماس کی تراش خراش مکا و س کی ساتھ اوربو دو مابش سے طریقے میں انگریزی تقلید کی الکین کھانا ان کا وہی مہند وسسانی رہا است مذیدل سکے - یہ شخارے انگرزی کھا نوب ہیں کہاں ؟ نواب صاحب کھا ہے کے برس شوقين عقد اوربيت نفيس اورعده كها ناكهات عقد أن ك كها فيديت معن ہوتے تھے۔ حیرت اس بات کی بھی کہ ایسے کھاسے ببنیرسی ورزش دغیرہ سے دہ کیوٹر بهضم كرسلية منق بي مال نواب عاد الملك مرعوم كانقا - الفيس عبي كلا في كابرت مَنْوَى مَمَا . يه لوگ كھائے كے عيب وہنركو ہى غوب ير كھے سقے - إسى متوق كى بھات وه با در حیول کی شری ماد برداری کرتے ستے ۔ ان کا ما درجی جا گیرتا ، بر می الماده كا مقا ، يبله اس كا ياب يد كام كرمًا عقاده منعيف إمو كميا توجها بمكيراس كي ملهم آكسي ، خدب کھانا پکا تا تھا۔ اس کے ما تھ میں مزہ تھا۔ گرٹرا ہی گستاخ اور بدمزلج تھا، ايك دن اس في منايت كستما فايذا وزما الانح كلمات نواب صاحب سي كه واب صاحب خفا بوكرا ويريط كئ يتبرس بيركومب وه منيح آئ تواك كايك نيادنمند فيع ص كما" كيا افسوس كى مابت سها! اليه كها سه سه وفا قد بهترب الله فراسا لك ‹‹ ارسے میاں تم کیا جا نونیر کا لیاں مذہبیں ہیٹنی تھی۔

ایک دوزنه معلوم کیا بات ہوئی ده خفا ہدکری دیا۔ اب قراب صاحب سے کھا نا نہیں کھایا جا آب گرجا کی جا سے کھانا نہیں کھایا جا تا بیکم صاحب نے طرح طرح سے کھانے پی اس کا کھانا کی جا تھا ہے کہ بنی سے عدار شہر میں ایک سے ایک بڑھ کر ہد الی اور رستران ، گرکس کا کھانا کی سند مذا یا۔ آخر سور و بیا کامنی آرڈ دتا ر پر بھجوا ویا اور بھانگیر کو بلوایا ، تب لفم جمل سے اُمترا ، کھانے کا شوق ہو تو الیا ہو ا

بمبئى بى كا ذكرب كدايك يا دريي نواب صاحب كا فا مس كرما منر بهوا-نواب

صاحب نے دھیا، کیا کیا پکانا جائے ہو۔ کئے لگا، چیا تی اور قدرمد - نواب صاحب نے کہا بس! توکیا جواب دیتا ہے کہ اس کھانا تو ہی ہے ، باقی سب اوا بوں کے نخرے ہیں -

نواب ما حب کومطالد کا بہت شوق تھا۔ اضارات اورا کروو، فارسی، عربی کرا بی برابر بڑھے دہیں میں برطور کر شنتے میں برابر بڑھے دہیں کی اسی کرا بیس جو آن سے نداق کی ہوتی تھیں اُن کا ترجمہ کرا کر بڑھے اور بجت کرتے ہے۔ ان کے کرتب فالے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی امسلیٰ اور بجت کرتے ہے۔ ان کے کرتب فالے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی امسلیٰ درجے کی کہا ہیں تھیں۔

سرسیدی دفات کے قریب نمانے ہی میں اُدود کی خالفت کا آغاز ہوگیا تھا

مقلت کھا بڑھی شرع کردی عتی جس الملک کے زمانے میں اس نمالفت نے اور زور

مقلت کھا بڑھی شرع کردی عتی جس الملک کے زمانے میں اس نمالفت نے اور زور

کیڑا۔ اُدود کی حفاظت اور جامیت کے لئے ایک جن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم النان

علیہ کھکوٹی میں ہوا۔ اس میں نواب بحس الملک نے بڑی زبردست اور برجیش تقریم

میں بجس کا درگوں پر ٹبرا اثر ہواا در بوش کی ایک ہر کھیل گئی۔ سرانٹوئی سیکٹوائل

اس وقت نفشٹ گور نرتے، دہ ہندی کے بڑے حامیوں میں سے نے۔ اس نے کچھ اس نے کچھ

ایسی دھکی دی کہ نواب صاحب کو اس سے دست بردار ہونا پڑا ادر انجن ہوش میں المرش میں اندیشہ میں تھا کہ اگر

انبوں نے اس براصرار کیا تو افغیل کالج کی سکرٹری شپ سے سبکدوش ہونا پڑر گیا۔

کالج کی حالت اس وقت بہت نا ذک تھی ، اس سے مصلحت اس بیں بھی کہ اُر دوکی

حاست سے دست بردار ہو جائیں تا ہم آئی کی میکا دروا تی سبے اثر مذربی ۔

زواب بحس الملک آسی شاہ داہ پرگام زن رہے جب کی داغ بیل سرسید ڈوال

کے تھے بسیدے بعد محن الملک نے آن کے کام کوم طرح سبنمال، نبھایا اور بڑھایا یہ انھیں کا کام تھا۔ آن کے بعد کوئی آن کی بادگار بنا سے یا نہ بنا سے ب محس الملک کا کام ان کی سب سے ٹری یادگا دہے۔



تعليق سفحه 44

سایات ہندیں سلمانوں کا ساسی مطالبہ اس کے لئے ڈیوٹیش کی ترتیب المیرس كى نتارى ادرمىتى نهايت اېم داقدىپ اس نے سلما د ن ميں سياسى حفدق كاخيال بيداكيا ان سے سیاسی جمنو اوران کی سیاسی مهرسکوت کو توڑا - اور مندوستمانی سیاسیات میں ان ى اين نظم حاعت نبادي انيكن اس داقعه كانام ترتعلق نوا سيفحس الملك كي ذات سے ہے ان کے سوانح یا تذکہہ ہیں صرورت تھی کہ اس وا تعہد کو مناسبہ بلفیل سے ساتھ بیا کیا جائے۔ اُون نے اس سے مواد فراہم کرنے میں بہت کوسٹنش کی سٹر آرچیولڈسے بھی مراسلت کی لیکن ناکا می مونی مجبورا اسی موادیر حواصارات سے عال موا فناعت كرنى تيرى ، اب اس نومت يركه كما ب بالكل تيار مروكي محى ، غرني كرّم مولوى حساجى محی ال سل مصاحب زمیری بی اے دعلیک) اکسائر النسیکٹرسے غیرمتوقع طور مرضر گفنٹوں کے لئے مل مات ہوگئی و و<del>ر ال</del>ماع سے جوری <del>عنا ا</del>رع مک نوا مجسن الملک مے نیسن سٹنٹ محصد دراس ڈیٹشن کی تمام کا رروائی ان بی سے ہاتوں ہے ہدئی تھی ان سے پار بعض اہم مادیشہ ہیں تھیں جدایک جوری سمے سلسلہ میں لمدنہ تہوں مؤلف نے ان سے درخواست کی کہ اپنے حافظہ کی مد دسسے ان واقعات کو کھیوا دیں ا دراً منوں نے مهرما بی سے اس مختصر محبت میں میر دا قعات بیان کئے جو کو لات نے اُسی دقت قلمبند کرلئے اور چوں کہ امجی موقع تھا کہ آخر کیا ب میں یہ بیان شائل ہوسکے اس<sup>لئے</sup> بطورتعلیق میش کیا جاماً ہے۔

ا میدے که ناظرین مُولف کے شریک ہوکہ جاجی صاحب و صوف کے سکر گرار ہوگ نوا ہے، محسن الملک کی عادت تھی کہ وہ صبح کو بستر پر ہمی روزا نہ اخبارات میں سے کوئی اچھا نگریزی اخبار مطالعہ کر لینے اور بھر مختلف او تات میں بیننے اخبار آ سے

سب برنظرٌ دال سیتے وہ اگر صیملاً سیا سیات سے علیٰحدہ تھے لیکن دنیا کے سیاسی مالات اورفاص كربهندوستاك وليكل معاملات سے يورى طرح يا خبردستے سفتے -جول ني يا اکست ملن وارع كا مهينه تفا ده مقام ببني د انسن بول مير مقيم ته آن ك كره سے بالكل ملا ہوا دراُنگ روم تھاجس ميں مقدد روزاند اخبارا ت على الصباح آجاتے من ان كامهمول تعاكمه انكو تعلقه مي ويل سه اخبار منگواكريين لين د كيويين - بنانخب ا بكساميح كوحسب معمول اخبار و كلياجس بي لار و مارسك وزير بهند كي تحبث السبيح تعي ، ديجيت ہی کھے طلب کیا ، میں فرمیب کے دوسرے کمرہ میں تفاقیعے و مصمون بڑے شنے کو دیا اور جوں ہی میں نے ختم کمیا آنہوں نے مشر ارجیو لڈکوا میک حقی لکھوا نی متر نوع کی ، وہ اُس وقت شله میت طیل کا زما نه گذار رسی تقے جھی کا ماحصل سے تفاکہ وہ کرزل ڈنلالے سمتھ روفیسروے کے برائیوسٹ سکمٹری )سے فورًا ملیں اور آن برین طاہر کر یس کرسلما مان مندایک دیولیش کے ذریعیہ و سیراے محصور میں اپنیسا سی حقوق کے متسلق مطالبات بيش كرنا جاستي بن اوراس كاجد جواب ديا جائك واستهيمي كولكه واست وقت معلوم ہوتا تھا کہ نواب صاحب سے دماغ میں ان ہی چند منٹوں سے ایند دا مک ایک مکمل مکیم مرتب وتيار ہوگئي ہے ۔

تیسرے روز ما جزادہ آفاب احد خالفاحب (مرحوم) کا ایک خط علی گر تعد سے محصول ہواجس کو ایک خط علی گر تعد سے محصول ہواجس کو اجر خط علی گر تعد اللہ خط علی کر تعد اللہ خط علی کہ تعلق رفاکہ خط کی ایک ہوئی ہوئی ہے اور سائع ہوئی ہے اس کو نالہ آپ سے دیکھا ہوگا۔ اگر نہ دیکھا ہو تو اب دیکھ سیجے اور مسلمانا نان ہند کو اس کے متعلق حدد حبد کرنی جا ہے اس خط میں کوئی اسکیم یا بجو یزنہ تھی جلکہ مسلمانا نان ہند کو اس کے متعلق حدد حبد کرنی جا ہے اس خط میں کوئی اسکیم یا بجو یزنہ تھی جلکہ وہ ایک قبیم کا حکم نا مد تھا اس کو بڑھتے ہوئے جا ان طور پران سے چر ہ سے ناگواری ادر طبعیت کی کمبیدگی معلوم ہوتی تھی ۔

صاحبرا ده صاحب کی تحربیرون می عمومًا ایسایی طرنه موما تھا اور ہمیشہ نواب صل

کو اٌن سیمتلیف بهوی متی نیکن ده این تحل د برد ماری سی انگیز کرنے رہتے تھے البتہ کبھی کھی مجھ پر ما خاص د دستوں پر طا ہر کر دیتے مقع جنا بخیراس دقت بھی وہ صنبط نہ سمر سکے اور مجھے سے اس کا اخلار کیا ۔

مشرآر چدلد کوخط تھے سے بعد تمام صوبوں سے شاہیر کے نام خطوط لکھوائے اور ایک آل انڈیا ڈیوٹیشن کی تجویزیٹن کی -

مشراً رہید اردے گفتگر کرسے نورًا جواب دیاص سے یہ تومعلوم ہوگیا کہ وبسرائے دیستن منظور کرنے کو آبادہ ہیں اوض خطاکا انتظار رہا۔

اس دوران میں ہر جگہرسے نواب صاحب کے خطوط کے تا نیدی جوابا ت موصول مبو گئے ۔

مشراً رچولڈے دور راگست ) کومفصل خطبھیجا حوطیع کرا سے بھیندوا زنا ص خاص اصحاب کے پاس نمیح اگیا -

ایڈرس نکھنے کے لئے نواب صاحب نے مولوی سیٹیبین بلگرامی (نواع والملک) کونستی کر سے خطالکھا اور جب آبنوں سلے آما دگی ظاہر کی تو تیجھے مکم دیا کہ کل موا دسے کر میں حید رآباد ور اردانہ ہوجاؤں اورایڈرس کھواکرلاوں ، بین تیار ہور اِتفاکہ نواب عاد الملک نے دایت آنے کی اطلاع تارسے دی۔

چانجہ دہ بمبئی تشریعت لائے ، نوا بحس الملک روز اند نسبے کو ان سے پاس کن کی جائے تیام بہر جائے ۔ باہمی تبا ولد خیالات ہوتا اور نواب عا والملک مجھکو کھوا ۔ تے مسی دن ایک اور نواب عا والملک مجھکو کھوا ۔ تے کسی دن ایک اور نی بانے کا خاص جو لھا ) پاس رکھا رہتا ، وہ خود اپنے ہاتھ سے کا نی باتے ، پلاتے اور پیتے رہتے ۔ نواب والملک مرحم کی عا دت تھی کہ وہ وہ تھ کی تھی ہوئی تحریریا یا ئیب کئے ہوئے مسودہ پرینس بلکھیں جانے کے ہوئے مدودہ پرینس بلکھیں جانے کے بوئے دو ڈھائی گھنٹہ میں بلکھا حیا تا جانے کے بینی بیکھنٹروں پرنطرنا نی کرتے تھے ۔غرطن کہ جو کچے دو ڈھائی گھنٹہ میں بلکھا حیا تا جانے کے بیندہ دو ڈھائی گھنٹہ میں بلکھا حیا تا

اس کویس بیبی گزش سے پرنس میں طبع کر اسے شام مک ان کی خدمت میں حاصر کر دیتا پیراس پرنظرنا نی کرتے الکن بہت ہی کم دویا یہ ہ اسلام کی و بت آتی ، اس طبع تقریب ایک بیفتہ میں ایڈرس نکمل ہوا۔ ایک بیفتہ میں ایڈرس نکمل ہوا۔

یہ زما نہ دہاں پر سیوں کی ٹبری شغولیت کا تھا ٹائمز بریس نے دوسفہ کی طباعت سے
سئے بیندرہ دن کی معملت جا ہی تھی اور کوئی برٹس روزا نہ اس کام سے کرنے برآیا دہ نہ تھا
مگر بمبئی گزش سے بنجر مشر شیار ٹی جی کہ نہ اب جس الملک سے بڑس دوست تھے راضی
ہدستے ، ایڈرس کی نین سو کا پیاں تیار ہمؤس اور کا نفیڈ نیش طور بر ہر دسو بہ سے مشا ہمر کو
بھی گئیں -

بیکام اگریہ نایت راز داری ادر بخت احتیاط کے سامحہ بدر باتھا کیکی ہند وسیاسین کوکی طرح اس کا پتہ میں گیا ادرا نہوں نے اخارات میں یہ اطلاع بھی شائع کردی کرمسلمال ایک ٹردی کی شائع کردی کرمسلمال ایک ٹردی ہوئی ان کے ایڈرس کا انتظار ہے ، ساتھ ہی معین لوگ اس کی ایک ٹردی کے ایڈرس کا انتظار ہے ، ساتھ ہی معین لوگ اس کی ایک کا بی میلی کرنے پر آمادہ مقد میکن ایک کا بی میلی کی میلی کی میلی کا بی میلی کی میلی میں سے آن کو نہ ل کی ، اس معاملہ سے متعلق جو صد ہا تحریریں مثا ہمیر سے باپس تھی گئیں ان سے سب بی سے نفظ برافظ انفاق کیا ۔

نوا ب عاد الملک بریه ظا هر کرد یا تقاکه کوئی ایسا مسئله صبی بر بهند دُوں کو اختلات کا موقع موقع مواثر سرس میں ند آن اچا ہے اور کوئی حملہ کسی فرقہ پر مذہو - ہما دا ایڈرس صرف لینے مطالب حقوق تک مدود رہے ، امکن جوں کہ دوصو بوں سے درمیاں میہ شدید بحب بدیا ہوگئی علی اس سلے وہ کچھ متر د د ہوئے گرا نموں نے اس کا مل جی فور اسورے لیا - اور کھنو میل ٹیرس برغور و کیجہ متر د د ہوئے کے ایک جلسہ شوری سے انتقادی بخور کرکری -

به آن کی فاص صفت بھی کہ شکل ساسے آستے ہی فدا اس کامل بھی ساسے آجا تا تھا۔ خیا نچ کھنوئیس جب یہ مبسدزیر صدا دت مشرعبدالرحیم صاحب دصالی سرعبدالرحیم صدر لیجسلیٹ سیم بھی معقد ہوا توسط ہوگیا کہ تقسیم نبکا لہ کا تذکرہ مناسب منیں اور بیراس خو تعبوتی سے سے جو اکہ مشرقی نمگا لہ کے نمایندے مطمئن اور داصنی مہرگئے۔

بز اکنیس براه کو لمبومین تشریف کے عادیہ بس اورکو لمبومیں آن کا جہاز چندروز تشیر کیا اسی دقت با وجود کیر اس محنت سے نواب صاحب کا دلس بینڈ دزن گھٹ گیا تھا اور محست پر سخت انرتھا۔ بوسم مجبی تخلیف ده تھا لیکن ده فورا لمبنی رواید ہو سکے اور دیاں مولو ی رفیع الدین سے مشورہ سے ہز مائینس کو ایک مفصل مارروا نہ کیا اوران سے درخواست کی۔ کہ وہ فورًا ہندوستان آکراس دیٹیش کی قیادت کریں ، ساتھ ہی ایڈرس کی لیک کی بی اور صروری اطلاعات بدر بید ڈاک روانہ کی گئیں۔

ہز ہائینس نے فوراً منطوری کی اطلاع دی اوراً ن سے آسے سے تین جارو ن بیلے

ڈ بوٹمین سے ممبر شار میں جمع ہوگئے ہز ہائینس جہا زسے اُترکر براہ داست شالہ روا نہ النے ک

اور درمیا بی سٹیندوں سے اٹدرس سے متعلق بذر بعیہ نار سینے مشور سے بھیج سے معلوم ہونا ہے کہ اسی سفر سے دوران میں اُنہوں نے ایڈرس پرغور کرنا شروع کیا تھا۔

ان شور وں میں اہم مشورہ یہ تھا کہ ایڈرس بین سلم وینورسٹی کا مطالبہ اضا فہ کیا جائے

بنا بخ بھر شمار میں ایک ٹینگ ہوئی اور غور سے بعد یہ مطالبہ شامل کیا گیا۔ مالان کہ ہز

کسلسنی سے پاس ایڈرس کی کا پی جام کی تھی ۔

کسلسنی سے پاس ایڈرس کی کا پی جام کی تھی ۔

ہز ہائینں ڈپڑٹین کی باریا بی سے ایک دن سپلے شار ہیو پیجے اور آسی دن شام کو میں سے اپنے فکم سے آخری کا بی تیار کی جو برائیویٹ سکر ٹری سے بایس سجے گئی۔ میرین طور سے تیرین کا میں سے تیرین کی جو برائیویٹ سکر ٹری سے بایس سے کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

یوں کو کرنل ڈنلاپ اسمتھ پر نوا بشن الملک کا ضاص اٹر تھا اور وہ نواب صاحب کا بڑا احترام کرنے تھے اس کے ان معامل سے میں جو کا بڑا احترام کرنے میں ہوگئی تھیں جو اللہ وہ بری صورت میں مکن ندھیں -

اُس زما نہ کی اور نیز آج کل کی بھی ذہمنیت کے کما طاستے یہ وا قعہ قابل بیان ہے کہ نوائیجن الملک نے اٹیر رس بیش ہوسنے سے قبل کرنل وُ نلا کپ ہمتھر سے کہا کہ ٹیر اُس کی بیٹی اور چواب کوالیک ضابطہ کی بھیل ہوگی صرور ت رہے کہ ڈو پوٹیٹن سے بمبرول کو فردًا فردًا بركم لمنى سے ملاقات اور تبادلد خال كا موتع ديا جائے -

کرنل سے جواب دیا کہ میں نامکن ہے کیوں کہ دیسراے نے پروگرام برقطعی کی اُن بنیں ، کیم کوڈ پوٹیشن بیش ہو گا اور سا کو وئیسراسے تمامیت روا مذہو جائیں گے ، تیا ولہ خیالات سے متعلق توصرف آپ ہی خاص خص بہی اس سے آپ کی ملاقات کا انتظام کمی ناکسی طرح میں کردوں گا اور آپ ہی ڈیوٹیشن سے سکرٹری اور بابی بھی ہیں ۔

نوابی میں الملک سے بواب دیا کہ میں بھی اور بمبروں تی طیح ایک میں بھی اور بمبروں تی طیح ایک میں بھی منا السرے ابنی بیوں اور مذسکرٹری ایماں بہ خیال رکھنا جا ہے کہ انہوں نے کہیں بھی منا اللہ سے ابنیا نام سکرٹری اور مانی کی حیثیت سے طا ہر بنیں کیا اور نہ اسپے لئے دیگر ممبران سے کوئی امتیاز رکھا - اس گفتگو میں نواب صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میری ما تا کا انتظام میدا تو دو میروں کو شکایت کا موقع سے گا ۔ جب کرنل و نیا لیاسم تھے نے بمراں کی ماتا ہ سے معذوری طاہر کی تو نواب صاحب نے مشورہ ویا کہ اگر اس کی ماتا ہ سے معذوری طاہر کی تو نواب صاحب کو مدعو کر لیا جائے کرنل کو بی بارٹی ہے نواب میا میں سب کو مدعو کر لیا جائے کرنل کو بی بارٹی و غیرہ بی بویے یز بمبت لیسے ندائی اور اگر جبہ نہ بروگرام میں شخا کو انٹری کوئی بارٹی وغیرہ بی موسے والی فتی لیکن آئروں کے نواب صاحب کا تسکر میراد اکر سے کیم اکمو برکو ہی بارٹی کا انتظام کرا دیا اور اس طرح ہر ممبرکو ایک ہی جی تیزیت سے ویسرلے اور کما نڈر ایمنین سے طاقات کا موقع مل گیا۔

یہ د بوٹین اور یہ اٹیرس اور جاب اور مابد ٹی قورسمی باتیں تھیں ان سے فائع کو یک بعد دیگرسے دوہی ون میں تمام تمبر روانہ ہو سکے لیکن نواب تمن لملک دہیں تعبرسکے اوران تمام تمبر در ہمیں سے دسر، علی امام کو بھی دوک لیا اوران کوسا قد کے کہ دو سرے دن سے اگر کٹوکونس سے تمبروں سکرٹر ہیں اور دو سرے محمدہ واروں سے مل قاتیں کیں اوراپی حقوق ومطالبات کی اہمیت سب سے ذہر ن تین کی ۔ جانج بھو ڈے ہی عصرے بعدنبگال میں مشرف الدین بنجاب میں شاہ دین اور یو- بی میں کرامت حمین ہا کیکورٹ کی کُرسی بنِ نظر آسکئے اور پھرعرصۂ کب جواصحاب کہ تماز عهدوں پر ہامور معوث ال میں سٹی لپٹنین کے تمبرد س کا زبادہ حصتہ تھا۔

نداب بحسن الملک نے انگلوانڈین اخبارات کی ٹائید بھی حامل کی اورمشر گرس سے جومتعدد اخبارات سے زیر دست مفرن کا رستے ۔ اس موضوع پرخاص صابین کھوائے۔ اسى زما مذيس حبب كد ايدرس وغيره كى تيارى مورسى متى ما عُرزا ت اندباكا نيااويد مر ورث فرزد ععمه الم معمد مقرب وكوانكتان سي اكت محقه نداب ما حب سنے ان سے وقت مقرر کر سے مل قاست کی ماکہ وہ اس خیار کی ہمدروی مال كري - خيا غيروه مجھ سائة ليكرسنے كئے مشرورٹ نے حيد سوالات سيلے سے ہي تتيا د كرك تقع ، ملاقات موت بى اس ك ان كونتروع كيا بسوال سحين بين و واب ماحب کو کو نی دقت بی مذمحتی ده بلاتکلف جواب کو اُرو د میں تنہیں کیلتے ا در بیران نگر نری میں ترجمُه دیا ان سوالات میں ایک سوال مدیجی تھا کہ'' اگریڑنٹ حکومت اورٹر کی میں خیگ مور توسلمانا۔ سندكر كل سائمة دين كي" اب آب موقع اورحالات كي نراكت كا تصور تحيُّهُ اور عبر د يخفُّهُ كه ا سکا جواب وروه مجی برحسب ته به تفاکه ما ته برنش حکومت ساتداور دل مرکی حکومت ساته منتج به ميس في نواب عاحب كم ياس دومال كما بردقت ما ضرره كركام كيا ادر مردق يرد كيماكه ده نهايت فيق مراب موبرشناس اور بتركل كومل كرف كوساء الده ہں سیاسی مطالبات کاخیال اوراس ویشن کی تربیب ہی آن کی تحقیت سے مرتبہ عظیم کو نمایاں کررہی ہے ۔

له يه ايك ديا رُدْدج تع ادر حيداً بادى معافلات يس اكثر زور قلم الرد الكرت تع-

# A

# محس الملك يمورل كي تجاويزاوران كالمخبر

(1)

نوا ب حن الملك كى تدفين كم بعد ہى ت مقامى اصحاب كا ايك جلسه ما تى مفعد مبوا حس ميں ما و گار قا م كئے جانے تعمقلى تر وبش تقريب بورس اورسط با ياكه ديا د كارى شکل این مونی جا ہے کہ اس سے ایک طرف یونیورسٹی کامفقید عامل مو د د سری طرف كالج كى كو ئى المم صرورت إورى مون مرد نيزاس سكالج كوكو نى مالى فائد ه يسني " چائيد ايك دين مخنة بوردنگ باؤس منا ما بحيرز مهداجس كي آمدني مسي كالج بيس يروفسيرشپ قائم مون ايك لا که روبیه سرابیعارت قرار و ماگیا ا در میورلی فند ممیتی قائم موگئی پیری و اکتر برگونمیٹی سے يتن لا كله روبيدسرا بية قرار ويا فللع بيكسيون كاقيام اوربيات برسي مقامات مين وفود كا بهياما ماسط مواانسي ميوت كرشيس اوكاري الارادر ورت يرتوم ولات موت تنبيه كي گئى كەدداڭرۇھىرغوانى برىس كى گئى اور مرحوم كى قومى خدمات كى احسان مىدى كاملى تبوت مذ دیا گیا اوران کی مفید ما د گار قائم کرنے مین عفلت یا تا خیر کی گئی تو اس میں ذرا شک بنیں ہے کہ موجو وہن برائے والی نس المت کرے گی اوراس زمانے مسلما نول كي نا قدري او محسون فرا موسى بهيته يا د كاررسه كي يا مُرشف فياء بيالت قعط رونما ہوگئی اس بنا برد مچرمبکا رہمدر وان قرم نے بینس ملد کیا کہ اگر اس وقت میں حمیت و کھولا عادے کا تونیٹی بیم ہو گاکہ جہاں سے ایک ہزار می قمق ہوگئی ہے دیاں سے سور وہید کی اله مكانتيب حصر دوم مفحد ١١٠رقم كا منا بعي شكل بهو گا اوريه أيك بنرانقهاك اس كئي برداشت كرنا برست گاكد بم سكن مناسب و قت كاخيال مذكرك عبلت سي كام شرقع كيا "

### ( 4 )

سه و نبرکو ہزیائین سے آغا خال نے نواب و خارا لملک کو یو شورسٹی کی مرکمذی سخ کی سے آغا ذکر سے پر توجہ دلائی اوراس امر بر ذور دیا کہ جدا گا مذکح کیس اسی سے دائرہ میں شامل ہوجائیں، خیائی بہت کر کی بڑے زور شور سے ساتھ اُٹھا ٹی گئی اور چوں کھلائیک میموریل میں بھی یو نیویٹ ٹی کامقصدا ورکالج کی اہم ضرور توں کی کھیل سٹ ال مقی اس لئے میں مدل کی میموریل میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ میں للک میموریل فنظر السنا ہو جا کہ مالی سال بڑھم ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ اور بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ اور بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ اور بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ اور بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ اور بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ بیر میں ہوگیا جس کی دست موصول سٹ دہ بیر کی ہوگیا ہو

### ( pr)

ملانا ن مند کے اس مرکزی اوارہ کی تاریخ میں مادگا روں کا باب نمایت لی اس مہانا ن مند کے اس مرکزی اوارہ کی تاریخ میں مادگا روں کا باب نمایت لی اس کی عادات کی بیٹیا نیوں پراس کے برآ مدوں اور کمروں میں استے کتیات یا دگا ریں فیاضی نظر آئیں لیکن جہاں یہ یا دگا ریں فیاضی و مشکر گرزاری کے آثا دیں وہال بیمن کی تقیقی ٹی نمایت صرت ناک، اور افسوناک جج نہی وسٹ کر گرزاری کے آثا دی دور ابیان میرکا والی افراد تقیقت اُس تصفی کا کام موکا جو تحقیق اور نحور سے بعید مرت افت سے سلم دینورسٹی کی قاریخ مرتب کرے گا۔

البتہ اگر کو نی تخص است میں میں کی زحمت گوارا مذکرے تو ہی خیال کرے گا کہ قوم کی جواحلیٰ اور قبمی خدمات میں الملک نے انجام دیں اورا آن کے اعترات میں ہج جوش وعذ م ظاہرکیا گیا اس سب کے لحاظ سے سلم ہو نیورسٹی کی سرزمین پراکیے غظیم الشان یا دگا ۔ تائم کی گئی ہو گئی جس سے بعد کی نسلوں میں قومی خدمت سے عزائم بدا ہوئے رہیں گے اور صاحب یادگار کا نام شکر گذا دی و احسان مندی کے مبذیابت کے ساتھ قائم ہو گا لیکن اِس اوا دہ میں نامسیاسی کی وہ تمر مناک شال بیٹ کی گئی جسی قوم میں نظر نہ آئے گئی۔ در ہم )

پہلی یا دیکا ر- ایک عرصہ سے بعد می سل کہ ایس (سر) محد بعقد ب (علیگ) و رئیں مراداً باد نے یا دکا رقائم کئے جائے کے مقل آزیری سکریٹری کو ایک خطے ذریع سے توجد دلائی ۲۹ جون کو گفتہ کی سے نیم در ولیوش باس کیا کرد منٹو سر کل میں ایک بورڈ دنگ ہا وس جو کسی سے نام سے بورو م کیا جائے کی کئین در ولیوش باس موسے نام سے بورو م کیا جائے کی کئین در ولیوش باس موسے نام سے بورو م کیا جائے کی کئین در ولیوش باس موسے نام سے موسوم موسی مقت سے باینوں اور دیگر اصحاب سے نام سے موسوم موسی مقت سے باینوں اور دیگر اصحاب سے نام سے موسوم موسی مقت سے ۔

دومسری ما در کار- بعر جولائی سافلہ علی مجبط میں میں میرا مرقدار با یا کہ «صاحب افتا کی عبط میں کا مرقدار با یا کہ «صاحب افتا کی کا مرسے دوسوم کیا جا نامنطور کمیا جائے اوراس کی خرید وقتمیر برجو صرف ہواہے وہ محن الملک میرورین فنڈسے اوا کیا جائے اور ماتی اس کی تزئین میں صرف ہوگا ؟

اِس خطوری پر مایده سال گردیے پر جون العظام میں این نورسٹی کی اگر کو کونس کے استریکی سے کا کرکٹو کونس کے ایک مندی میں این کے مندی کے سندیمیٹ کا قیام عمل میں اور مندی نام میں اور کا بھے کا موان کے آیا تھا اور مندی شیعے میں مندی کے میں مندیکی سے میں میں بیٹ میرے تھے ۔ معاملات سنڈیمیٹ سے اجلاس میں بیش موتے تھے ۔

کے یہ قدیم دفنے می مجوشی علی گڑھ میں سیندھیا سے آنا و مکومت سے طور پر ما بی ہے چوں کہ اس میں سیند عمل کا فوجی گور مزر (جزر مہرین ) دہتا تھا اس لئے صاحب بلغ سے نام سے زباں رز دندائن ہے ۔ اس کی تجدید کی کدروصاحب باغ کومحس الملک امرشل سے مدسوم کیا جائے ،، گرفورًا میں عارت طبیع کالج کے دفتر مطب اور دوا فارہ کے لئے محضوص کردی گئی -

تیسری ما و گاریشندا میں حب بو نورسٹی سے بورڈ نگ باؤس کو مانس بناکر تقسیم کیا گیا تو اُس وقت ایک بال سرسید سے نام سے موسوم تھا جدید ہال کوئس الملک سے نام سے موسوم کیا گیا اوراس طرح سالها سال سے بعد بینام کا غذات میں جسج اور زبا بذل پر جاری ہوا ۔

کے بیمارت یو نورسٹی کی نابیت شاندا بھارت ہوجیں برتقریباً سوالا کھ روبیدلاگت ہی ہے بگراس کا بڑا صفتہ سودی قرض اورا ولڈ بو اُنز البیوسی التین کے مسراب کی فروخت اورر وال آبر نی سے اورا کیا گیا ہے -کے مسئطوری حرصہ دین اور عن ترکیبوں سے مامل کی گئی اور قابریا فیۃ حضرات سے جورا وعمل افتیار کی اُس کواخل رسرگزشت کی اشاعت مہم اکو بریس کا کھا جا ہیں دیکھنا جا ہے ۔ سے محس للک سے نام سقطعی انکاد کردیا۔ اس بنا پراگز کٹو کونس سے سط کیا کہ دمحل بلک کی خدمات کے بیا ظاسے سب سے اعلیٰ اور بہترین عارت ان سے نام سے سنوب کی جائے اور سائمنس لبادیٹر مزیم آٹھ لاکھ روبیہ سے تعمیر ہوئی ہیں اُن کومس الملک لباریٹریز کہا جائے ؟

# یاد کاروونیس بربازگشت

يوشن كلب مرتحس الملك كي تقيور

سی تا نه میں طلبا بر نے لیے میں کلب میں دائس پر سرسید کی تصویر کے برابر نواب میں الملک کی تصویر میں وہ مگر عصر عبد میں کا ندا عطائم موں الملک کی تصویر میں دہ مگر عصر عبد میں کا ندا عطائم مول نا محد علی مرح مرحی نفویر کے سنے موزو م تصور ہوئی اور اُس کو اور اُس کو اور اُس کو اور اُس کو توجہ دل اُل تو ، عمر ایک کمتی بروئی تصویر آویزاں کی گئی ۔
دوسری مجکہ وہ اُ تا رہے بنکی ہوئی تصویر آویزاں کی گئی ۔

## محس للك كامقره

ہر ملان کی آرزو ہوتی ہے کہ اگرارص حربین الت رفین یاکسی مقدس بزرگ کا جوار و بائیں نفیب بنو تو اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کیا جائے اوراس سے درا محتی الام کان اس آرزوکو بوراکرسے کی کوششش کرتے ہیں لیکن محسن الملک کوبرایں

اد ماکد ان کا وجود محص ایک خصی وجود نیس ب بلکه ایک قومی وجود به به اوربه ای بینا و که مرسید سے ببلوی و فون سکے جانے کاحق ان سے بڑھ کراورکس کو اور بس بینا ہے المدرین العابدین کے بہوس بن ہوئی ہے اور یہ مقررتان میں دفن کیا گیا گراز یہ قبر مولوی سے بداید معلوم ہوتا ہے کہ بہوس بن ہوئی ہوئی ہوتا ہے کہ کوئی شخص مولوی ذین العابدین کی ذریات سے مرفون ہے یا ذیادہ سے ذیادہ یہ کہ حبین فعل میں کوئی شخص کی یہ قبرہ اُس کا درجہ مولوی ذین العابدین فعل سے کم ہے اس اعتبار سے کوئی شخص کی یہ قبرہ اُس کا درجہ مولوی ذین العابدین فعل سے کم ہے اس اعتبار سے کوئی نواب محسن الملک کی شان کم ہوتی ہے ان کی قومی فعل سے دہندی ہوجانے کا اندیش ہوگی اُن سے خطم اُسٹ نورک کا درجہ مولوی ذین العابدین سے کم نظر آ سے گی اُن کے فیم اُن کی دوجہ سے جب اُلیا ہوئی میں قواس نے می تعمیر کا ایک ہی اُن کوقی میں سے ہما کر بنا نا پڑا جو ہمذوستان میں قواس نے کی تعمیر کا ایک ہی

کوئی تحف بجزان اصحاب سے جنوں نے یہ طبہ بج بیزی اور جن سے یا توں ہیں کس وقت شعبُر بتمیراور کالج کا نظم دلنت تھا نہیں ہجے سکتا کہ اُس قوی وجود کو با وجو د سرسید کے بہلویں کافی مگبہ ہونے سے کیوں لئے فاصلہ یروفن کیا گیا۔

### ( ^)

یه ما دی یا دکارین زمانه کی گروش سے بس کرمعدوم ہوجاتی ہیں سر بفلک الدان وقصورا درعالی سٹان مقابر ذرات بن کرفضایس ل جاستے ہیں لیکن اس فائی دنیا میں ما بینج کی عمر پیمر بھی بہت زمادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی عمر پیمر بھی بہت زمادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی عمر بیور کا کم دوائم کھتی استرک مربیّوں تو مسے عاشقوں اور ملک سے خا دموں کو زندہ اور قائم دوائم کھتی ہے۔ ان سے سے الیے الیے ما دی یا دگا رہی کوئی شرف منہیں ہوئیں۔

سله يا فقرات خان بهادر عولدى بشيرالدين صاحب الديشرالده عندانده عنداسي زمان بين الحق تحد

· •

محس الملكسه - بهیشد عن الملك دسه كا - أس كى زندگى بىق آموز دسه كى ، ده فلوص دا ثیاد اور ندائيت كى تعلیم دس كى ، اُس كا پیارا نام اور شان دا د كام قو مى اد تقاكى تاريخ مين سواج كى طرح حيك دسه كا -

محرالملک ضاف تیجی خدمت کی خرا شافع روز جزاتسیدی و فاکوشی ہے قوم کی دھن ہیں جواتی سے بڑھا پاکاٹا آجے سب جھگر وں موضت ہوئیکدوشی ہے سے اصان تری یا و اُصل نا و ل سے خون انسان بی اصان فراموشی ہے تھے کو ان ہا تو رسی کیا اب تر بی عالم تراالہ ایک نئی نتان تجلی سے ہم آخوش ہے تھے کو ان ہا تو رسی کیا اب تر بی عالم تراالہ اور نی نتان تجلی سے ہم آخوش ہے تھے کو ان ہا تو رسی کیا اب تر ہی عالم تراالہ اور سیاری تو سیاری تو سیاری تا در میاری

وَمَنْ بَيُدَلِّذِ وَجَهَنَ إِلَى اللهِ وَهُوَ عُمْسِنَ فَقَلِ السَّمَ سُلَكَ بِالْمُنْ وَوَالُو تُقَىٰ طِ وَإِلَى اللهِ عَا فِبَةً الْأُمُو رِ

distant from each other as Rangoon and Bombay. There could be no fitter memorial to him than a Fund for the further development of your College and its buildings. It will serve to remind coming generations of the man whose energy and inspiration came to the rescue of your college in an emergency when no one not endowed as he was could have succeeded in ensuring to it the aid which It is more than 18 months since the Nawab passed away and, in ordinary circumstances, I should have hoped to be present here to assist in starting this fund long before this; but, as you know, the famine intervened and claimed for the time that all charity should be directed to helping the afflicted. The famine has indeed passed away, but its mark is still all too plain on the state of the finances of the Government. It is not in my power at the present moment to give from the provincial revenues a donation towards the fund, nor can I even state what sum will be contributed when prospects improve. that I can promise is that the fund shall be helped by the Local Government when the financial outlook is better. am charged by the Vicerov to express to you his sympathy with the work you have in hand, towards which His Excellency will make a contribution. And I on my part shall have much pleasure in doing the same. To an audience such as that assembled here today it is not necessary for me to plead for help towards the better education of the Mohammadan community. There is no better object on which to spend your wealth and I invite you to set to work with all diligence to collect as large a fund as possible in honour of the memory of Nawab Mohsin-ul-Mulk who served your College so well.

[F. 288.]

It will be in your recollection that it was at rather a troublous period in the history of the College just ten years ago that he became its secretary. The College was then, owing to unfortunate circumstances which I need not mention now, rather seriously in debt. not remind this audience of the esteem in which the late Nawab Mohsin-ul-Mulk was held, and you are aware that, had his life not been suddenly cut off, he would have received from the Government a special recognition of his work among you. I personally met him first at the College just 30 years ago, but, to my regret, had no opportunity of seeing him again till 28 years afterwards when I was thrown together with him in connection with the trouble which then occurred among your students. During the few remaining months of his life I had several conversations with him regarding the affairs of the College, the welfare of which was the first thought of his life. The body had become frail but the sprit was still keen and eager and his enthusiasm was as unbounded as in his younger days. His great services to the College lay in the use that he made on its behalf of his inspiring eloquence. He was endowed with great gifts as a speaker and he employed those gifts without stint to promote its He had at one time to contend with misapprehensions regarding the aims and tendencies of the College, at another to call in the gentle art of persuasion wherewith to draw large numbers, who had previously been indifferent or hostile, to look towards it as the chief means of regenerating the Mohammadan community. the conception of a central Mohammadan educational institution and its foundation on a secure basis during his lifetime was the work of Sir Syed Ahmad, the credit of popularizing the idea in all parts of India is due to Nawab Mohsm-ul-Mulk, whose peculiar gifts fitted him more than any one else for this task. The energy which led him, at an advanced age, to tour over India in the quest of aid to the College excited our admiration, and he succeeded in arousing public interest, shown in the best of ways by the large subscriptions given to it, in places so widely

of His Majesty's Indian Mussulman subjects. During the time I was in India I clearly saw what were the causes which placed them at a disadvantage in comparison with their Hindoo fellow subjects, and I became convinced that it was of the greatest importance to the general welfare of the Indian Empire that every encouragement compatible with principles of impartiality upon which our administration is founded, should be extended to them to overcome the difficulties with which they have had to contend. It is indeed evident that the whole body politic suffers from so important, vigorous, and energetic a section of the community being precluded from contributing their share to the general progress and moral expansion of the nation. But the misfortune is that the government can do very little. The real remedy for the disadvantageous position of the Mohamedans of India lies in their own hands. While the little Hindoo boy is learning his arithmetic and his English, the poor little Mohammedan is getting by heart interminable chapters of the Koran, and consequently finds himself irretrievably behind-hand. I do not think there is any other religion in the world where the actual knowing by rote of its sacred books is an indispensable necessity. Might it not be possible to introduce some relaxations into these rigid requirements, for it by no means follows that because a boy has had pages of a book crammed into his memory, he either understands it or appreciates its spirit? In any event, Education is the one great instrument by which in these days the doors of the world are opened to all men.

[P. 270]

Yours sincerely, (8d). Dufferns & Ava.

(23)

Extract from the speech of His Honour Sir John Prescott Hewett,

In your address you refer to the loss sustained by the Trustees owing to the death of the late Nawab Mohsin(21)

LIEUTENANT GOVERNOR'S CAMP, Punjab, 20th October, 1907.

Dear Mr. Archbold

I know nobody at Aligarh but yourself, to whom I can address this letter. Perhaps you will kindly pass it on to the Body of Trustees.

I wish to tell them how greatly I am grieved at the sudden death of Nawab Mohsin-ul-Mulk. The news, which has only just reached me in camp, has come upon me as a most unexpected shock; as it is only a fortnight ago that he called upon me, and we had a long conversation and instructive as usual. He certainly then seemed hale and hearty.

His death is a loss, alike to the College in the management of which he took so prominent a part, to the Mohammadan community whose interests always held the first place in his heart, and to the Government to which he was ever loyal. I feel entitled to say this, because my province has the second loyal Mohammedan population in India, because I regard the Aligarh College as far more than a merely provincial institution, and because the late Nawab was a personal friend of my own, whose counsels I valued and profited by.

(P. 260.)

I am, very sincerely, (Sd), W. Ibbotson.

(22)

Private & Confidential.

British Embassey, Rome, Feb. 10th 1889,

My dear Mohsin-ul Mulk,

I need not say, that I was very much gratified by the receipt of your letter of the 14th of January; and of this you may be sure, that I shall never cease to take the deepest interest not only in all that concerns His Highness the Nizam and the state of Hyderabad, but in the welfare Colonel Dunlop-Smith now writes to me to say that H. E. the Viceroy has decided to receive the Deputation of Mohamedans, if it is offered; and he asks me to say that a formal application must be sent in. He adds that a copy of the address which is to be presented must be sent to him, in the usual way, some time before the date of the reception of the Deputation—at least, ten days, if possible. Also, that as H. E. the Viceroy goes to Kashmir early in October, the Deputation should come before the end of September.

[P. 167.]

(20)

Private & Confidental.
Lieutenant-Governor
Punjab

Camp, Punjab. 31.3.7.

Dear Nawab Saheb,

I must write to tell you how very sorry 1 am that you have felt compelled to resign the Secretaryship of the Aligarh College. I am afraid that this indicates the triumph of views less wise and sober than your own, and augurs ill for the future of an institution which, uptill the other day, I regarded as the best of its kind in India, and one of which the whole Mohammaden community might be proud.

Only yesterday, the Mazari Nawab, the head of the Baluches told me that he had sent his nephew to Aligarh, "because there they learn good manners and respect their elders and the authorities and to be moderate and to know their place."

Will this be true of Aligarh 10 years—or 5 years—hence? I hope so, but doubt.

[P. 242]

I am,

Yours sincerely,

(Sd.) IBBOTSON.

of many it has grown out of the internal arrangement of the Christian church. As it is capable of yielding such great benefits I desire its extension. I have not heard that the combination of Mohamaden with Christian Bulgarians has persaltum into countries where the condition of its application would be novel and therefore quite uncertain. Long consideration and tentative effort seem best adapted for such cases. While leaving the question itself thus open, I should be strongly predisposed against forcibly suppressing any opinions in regard to it which might be expressed in a loyal and peaceful manner.

I remain,
Dear Sir, with great respect,
Faithfully yours,
(Sd.) W. E. GLADSTONE.
To Mehdi Ali, Hyderabad.

(P. 160)

### (19)

### Strictly Confidential

Extracts from the letter of Mr. Archbold.

The 10th of August, 1906.

My dear NAWAB SAHIB,

I can now write definitely as to the Mohamedan attitude in the present situation.

As I told you in my previous letter I explained the position to Colonel Dunlop-Smith, emphasising what I had to say in a subsequent letter. I assured him that I was certain that any address that suggested Deputation might present would contain nothing that was in any way disloyal, and that I was also certain that the Mohamedans had no wish whatever to do anything that would cause difficulty to the Government. At the same time, I explained the fears—reasonable fears—of the Mohamedans at the present time to the best of my ability.

Mr. Butler has told me much about the Conference and I doubt not that it was your speech which really stirred the feelings of the audience.

I shall be in Lucknow on 8th and I hope to see you whenever you come to Lucknow.

I heard to-day from Mr. Fayyaz Ali Khan, C. S. I. that he is writing to you to announce his intention to construct at his own expense a Boarding House at Aligarh M.A.O. College at a cost of Rs 20,000.

You now trust I am a sincere well-wisher of the college and require no assurance in this respect from me.

[P. 136]

Yours sincerely, (Sd.) J. W. LATOUCHE.

NAWAB MOHSIN-UL MULK, ALIGARH.

(17)

Extracts from the letter of S. H. Trevor.

CAMP AJMER DISTRICT, 24th Fob. 188

24th Feb. 1887.

I need not say that this impression is marked by your usual ability and courage and considering your position, experience and opportunities, is likely to receive close attention."

[P. 142]

(18)

HAWARDEN CASTLE, Chester, 10th Dec., 1888.

Dear Sir,

To reply in full to your interesting letter would require a much longer and closer examination of many questions respecting India than is in my power to institute. The representative system has played a great and may yet play a greater part in the history of mankind. It is of Aryan and mainly Western origin, and in the opinion

کالج مذکور و طریقهٔ بود و باش طلباء را هم ملاحظه کردم ، خیلے موزون و درست است ـ بعد ازان که اطفال اهل اسلام بعقائد اسلامی ضروری فرائض اسلام دانسته شوند هرگاه شروع درس مروجه بورپ را بکنند هیچ عیبے نیست ـ

(دستخط اشرف) سراج الملة والدين

(15)

Extracts from the speech of His Honour Sir James Digges

Latouche.

My second duty is to deliver to my friend the Honorary Secretary of the college the gold medal of the order of the Kaiser-i-Hind which has been conferred upon him by His Excellency the Viceroy of India. I need not remind you that this honour is paid only to those who have unselfishly served their generation and who have disinterestedly devoted themselves to the task of working for the good of India. I have watched the work done by Moulvi Syed Mehdi Ali Khan since the death of Sir Syed Ahmad Khan and I know how much the extraordinary growth of the college is due to his exertions, to his eloquence, to his unfailing tact and good sense. He has earned again for himself at Aligah the title by which we know him best-Mohsin-ul-Mulk, or benefactor of the country.

(١١٠١ " ان الله يحسالمحسنين ،

(16)

My dear Sir,

4th January, 1935.

Mr Tyler is replying to your letters of yesterday's date but I must send you a line myself to congratulate you very heartily on the great success you achieved at Rangoon and on the highly satisfactory result of the Educational Conference at Lucknow.

محتاجیم - سر ازین و با این هم ـ ما برائے همیشه همیشه ماهے پنج صد روپبه می دهیم و نصبحت ما خواهد بود که طلباء مسلمان اول همین قدر که امروز امتحان گرفتیم ، اول همین قدر تعلیم دینی داده شود ، بعد بهر طرف رو گردانند گردانید ،

وحالا یکمشت " و ایک دم " که این سالانه نیست بست هزار روپیه می دهبم ـ ما می خواهیم که چند طلبائیے این کالج به حبیبیه کالج روند و بعض طلبائے حبیبیه کالج درین جا بیایند ـ سلام

(مکرر) مسلمانان که در این جا حاضر هستند، همه را بامان خدا می سپاریم و وداع می کنیم، و حالا بجائیے خود میرویم، و اهشب با متولبان این کالج (ٹرسٹیان) که بست و پنج کس می باشند باهم نان میخوریم و می رویم ۔ سلام الله (۲۲ الله)

سند عطيه شاه افعانستان

هو الله

(شان محراب و مهمر)

بتاریخ بوم چهار شنبه غرهٔ ماه ذیحجهٔ الحرام سنه ۱۳۲۶ ه مقدس مطابق شانزده ماه جنوری سنه ۱۹۷۷ عجمت ملاحظه علی گره کالج آمدم \_ اگرچه از زبان بعض مردم در باب شاگردان کالج موصوف شنیده بودم که در عقائد اسلامیه خود درست نمی باشند ـ اما خود من بحضور خود و بزبان خود ۱ از شاکردان کالج موصوف امتحان بعص عقابد ضروری اسلام و مسائل نماز و روزه را گرفتیم ـ تمام سوالهائی مرا بطریق عقاید اهل اسلام جواب گفتند ـ و سرشتهٔ تعمیر

at Oxford and Cambridge has been adopted. At the same time athletics are not neglected, and in all Schools and Colleges there is much emulation in cricket and football. Undoubtedly such institutions must materially affect the formation of character in future generations.

[P. 121]

(13)

### تقریر هنر مجسطی امیر حبیب الله خان شاه افغانستان جنوری سنه ۱۹۰۷ ع

اکثر مردم درباب این کالج قسم قسم سخن ها می گفتند لا کن ما آمدیم برائیے علم آوری و ما شکر گراریم از گورنمنٹ انڈیا که او اجازت داد این را که دربن کالج که اکثر مردم اسلام که دراین جا آمده اند به بینم ـ حالا آمدم بر سر مطلب ـ امروز که ما آمدیم بقسم بسیار درست ـ و آنچه معلوم بود از اصول دبن ، ما سوال کردیم از شاگردان که دربن الج بودند، و شکر می کنیم ـ و باز شکر می کنیم کم این شاگردان در عقاید اسلامی خود کامل و مکمل اند ،

اول کسے که دعن بد گویان بزبان بند کند ـ او " من " خواهم بود ـ ما گاهے نه حواهیم کفت که کسے از علوم یورپ نخواند ـ بخواند و بخواند و بخواند ـ لاکن بعد تکمیل مسلمانی چنانچه خود ما در افغانستان بك کالج حسبه بنا کرده ایم ، دروهم جاری کردیم علم مغرب زمین ، لاکن بعد ازین که شاکردان "پورا" مسلمان شوند و ابن شاگردان که امتحان دردیم همه در ادول دین درست و کامل اند ـ لاکن ما افسوس می کنیم که ما امداد کالج مکمل درین جا کردن نمی توانیم ، چونکه دردولت خود از برائی این کار

#### (11)

### GOVERNMENT N.W.F.P. AND OUDH. Naini Tal, 19th October, 1900.

Sir,

I have placed before the Lieutenant-Governor your letter of 15th October, enclosing a letter of 15th December, 1887, with regard to the recognition of the title of "Mohsin-ul-Mulk" conferred on you by His Highness the Nizam.

The Lieutenant-Governor asks me, in reply, to say that he is informed by the Government of India that the title which was conferred upon you when in the service of the Nizam ceased to be recognized in British India on your leaving the service of the Hyderabad State.

(P. 105)

I am, Sir, Yours faithfully, Sd. John O. Miller.

MAULVI MEHDI ALI KHAN, ALIGARH.

I return the enclosure of your letter as requested.

### (12)

Extracts from the speech of His Royal Highness The Prince of Wales and now His Imperial Majesty King George the V.

GUILD HALL,

London, May, 1906

Having seen several colleges and other educational institutions in different parts of India. I gained some slight idea of the efforts that are being made to place within the reach of all classes a liberal education. Let me take as an example the great Muhammadan College and School at Aligarh, which is supported and controlled by the private enterprise of Muhammadan geutlemen from all parts of India. A residential system similar to that

even let me pay a quiet visit on my way home last spring. I am enjoying a pleasant time in England and return either next March or August and will be probably posted to Lahore. I wonder who will go as Viceroy. That grand old Badmash Gladstone is pretty sure to send the wrong man. He is doing all he can to ruin England. He is a curse to our country. Sir H. Normon declined to go because he could not undertake to carry out the line of policy laid down by Gladstone.

I shall be glad to hear of your welfare. Mrs. Marshall sends her kind remembrance to you and your

wife.

Ever yours very sincerely,

[P. 71.]

T. H. MARSHALL.

Note.—At places the words in the letter were illegible on account of the fact that white ant had scrapped it.

(10)

Private Secretary's Office N.W.F.P. & Oudh.

government house, nani tal, 24th June' 1900.

To

Nawab Mohsin-ul-Mulk Bahadur, Aligarh.

Dear Sir,

In reply to your letter of the 21st instant, I am desired by His Honour to say that it is quite unnecessary for you to give yourself the trouble of a journey to Naini Tal for the purpose of personally laying before His Honour your views on the Urdu-Nagri question, when a written communication will suit the purpose equally well.

I am,

[P. 97.]

Yours truly,
GILUG BAYLEY, Capt.,
Private Secretary.

(9)

11. Connaught Square, London.

15th September, 1893.

My dear Mehdi Ali,

I must write and tell you how surprised and sorry I was when I read in the newspapers about your leaving. I never thought that the Nizam would have been so ill advised and foolish as to part with you. I should sooner had expected that H. H. would himself had resigned then that you had had to leave! The..... . . of Hyderabad are truly past-understanding. It was a bad day for the State when you left it. I consider that you have been unfavourably treated and I sympathise very sincerely with you. I was very badly treated and unfairly dealt with on all sides but my leaving the State was not the dire calamity which your departure is. I suppose that Mirza was at the bottom of it? He seems now to have full power and he has not used it wisely. Looking back to the days of 1887/88 who would ever have thought that the five men who then held power would have all gone. I refer to Salar Jung, you, myself, Hak and Mushtak. I do not count Mehdi Husen, he was Jackal to any Lion he could follow and was a to grief he never had the courage of his opinion but was always ready to lick the boots of the man at the time on the crest of the wave of power. I hear that you are going to settle at Aligarh and I hope I shall see you when I pass through there next year—Chiragh Ali will not be able to replace you properly. I know of no man who can do it. Hyderabad will suffer from your absence. I am fold that Agha Mirza is working to get Hak back. this true? I suppose Khurshid who has some influence with the Minister will manage to hold on? I should like to write the history of Hyderabad for the last six years. What ups and downs there have been! I don't suppose I shall ever see the place again : people would not (7)

Hyderabad-Residency.
15th December, 1887.

My dear Nawab,

With reference to previous correspondence regarding the title of Mohsin-ul-mulk conferred by His Highness the Nizam on Moulvi Mehdi Ali, I am desired to inform you that his Excellency the Governor-General in Council has been pleased to recognize the title in question which may accordingly be used in official correspondence, and in any future relations between Moulvi Mehdi Ali and British officials.

The Government of India have at the same time requested that the attention of His Higness' Government may be again drawn to the necessity for obtaining the permission of the Government of India before titles are conferred on british subjects by His Highness the Nizam.

(P. 16)

Yours sincerely, (Sd.) D. Robertson.

(8)

Extracts from the letter of Mr. M. H. Durand foreign Secretary Govt. of India.

DARJEELING, 25th November, 1888.

Everyone I think agrees that you did your work in England with admirable prudence and discretion, and fully justified the confidence placed in you.

I am very sorry to hear that your health is so bad. Hyderabad is not so rich in capable officials that your services can be easily spared. I hope you will be able to hold on sometime longer.

(P. 24)

(6)

GOVERNMENT HOUSE, Simla, May 4.

My dear Sir,

It may perhaps interest you to know that His Excellency the Vicerov has read with very great pleasure your letter on the Mahomedans and the Russian advance, which has been reproduced by the Times from the columns of the Bombay Gazette. Such sound views based on such a comprehensive and accurate knowledge of facts, and put forward with so much clearness and logical cogency by an Indian Mahomedan, cannot fail to have some influence in dispelling the ignorance and antiquated prejudices which exist in certain quarters regarding the relations between the Government and the people of India. That an Indian Mussulman can spontaneously and conscientiously write a letter on the political situation which, if anonymous, might readily be mistaken for the production of a highly-educated, well-informed patriotic Englishman, is a significant fact well deserving of attention. an impartial observer it must seem far more convincing than any abstract argument in favour of the liberal, enlightened policy of the British Government towards its Indian subjects-a policy which aims at founding the stability and strength of the Empire on the intellectual enlightenment, the national prosperity, and the genuine loyalty of all classes of the population.

(P. 13) Yours etc.,
D. Mackenzie Wallace,
Private Sceretary to the Viceroy.

Menor All. Mooneer Nawaz Jung, Political and Financial Secretary to H. H. the Nizam's Government, Hyderabad. (4)

Extracts from a letter, of the Hon'ble Sir Stewart Bayley, K.C.S.I. C.I.E.,

21st Sept. Bolaram.

I found you when I came here one of the most responsible officials and most trusted advisers of the late Minister Sir Salar Jung, and I remember his telling me, that there was no one who gave him more unpalatable advice sometimes; but on whose honesty of purpose and soundness of judgment he could better rely.

I have never had reason to doubt the correctness of

this view,

Of your administrative work in introducing the survey and settlement and in putting the revenue system of the country on an exact and stable basis, I can only say that you have therein rendered services to H. H's Government second only to those of the late Minister himself, and I regard the fact that under present trying circumstances, the daily work of administration both here and in the interior, goes on without any serious strain; as to a great extent due to your judgment, steadfastness and capacity.

I hope it will be long before your connection with the State is severed but when that time comes I trust the very remarkable services you have rendered to H. IL's Government, and indirectly therefore to the British Government, will not fail to meet with due recognition.

Yours very sincerely,

(P. 6)

S. C. Bayley. (5)

Extracts from the letter of S. C. Bayley,

Simla, 4th April.

I am well aware of the excellent work you have done and of the great dependence placed on you by the late Minister and I am quite sure that in the interests of the Hyderabad state, it is very desirable that you should continue to assist the Government in supervising the revenue and the financial departments. (P. 7)

in cultivation and ownership. This is necessary to maintain the record in the same accurate state as the settlement officer leaves it in. Great attention is now being paid to this subject in the Northern India, where the work is entrusted to the Putwaries and Kannugos working under the Agricultural Department. Without some such arrangement the record prepared at the time of survey becomes in course of time obsolete, and the whole operation has to be done de novo at much expense and harassment to the people. I dare-say you have some provision for this; if not, the matter is so important that I would suggest your bringing it to the notice of the Minister.

(P. 4)

Yours very truly, (Sd). S.C. BAYLEY.

(3)

Extracts from the letter of

THE JUNIOR UNDER-SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

THE RESIDENT AT HYDERABAD.

Foreign Department, Political.

Dated Simla, the 2nd Nov., 1882.

2. The Governor-General in Council has read the Memorandum with interest, and I am desired to express his appreciation of the progress made in the Revenue Survey work in His Highness' Dominions which reflects much credit on Moulvi Sayed Mehdi Ali.

I have, etc. (Sd). W. Ridgeway, Lieut.-Colonel,
Junior Under-Secretary

to the Government of India.

(P, 5)

(1)

India Office, London,—28th Oct. 1882.

Extracts from the letter of Sir William Muir.

"When I heard of your transfer to Hyderabad. I felt sure from my experience of your intelligence and ability in your office at Mirzapore that you would distinguish yourself in your new sphere.

I shall always be glad to hear from you, not only in respect of the revenue matters of Hyderabad, but also in all matters respecting the administration and especially the progress of Education,—especially female Education. (P. 4)

### (2)

Extracts from the letter of the Hon'ble Sir Stewart Bayley, K.C.S.L., C.I.E.

Simla 7th October.

My dear Sir,

Lam much obliged to you for your letter of the 20th September, and for your Memorandum on the work of the Revenue Survey Department. I delayed answering your letter fill I should have time carefully to peruse the Memorandum. This I have done with much pleasure, there can be no doubt of the immense value of the work which you have initiated and brought well on its way to a successful issue. It is of course the foundation-stone of successful revenue administration, and you will have the satisfaction of knowing that in this respect. Hyderabad is better off than the permanently settled province of Bengal, and not much behind the most advanced province of India. I do not notice in your Memorandum any provision made for recording from year to year the changes

## List of Extracts and true copies of some important speeches and letters.

|      | P                                                  | ige.     |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.   | Extracts from the letter of Sir William Muir       | 1        |
| 2.   | , , a , from Hon. Sir Stewart Bayley               | 1        |
| 3.   | Extracts from the letter of The Junior Under       |          |
|      | Secretary to the Govt. of India                    | <b>2</b> |
| 4.   | Extracts from a letter from Sir Stewart Bayley     | 3        |
| 5.   | ·                                                  | 3        |
| 6.   | True copy of the letter of the Private Secretary   |          |
| •    | to the Vicerov                                     | 4        |
| 7.   | True copy of the letter of D. Robertson            | 5        |
| 8.   | Extracts from the letter of Mr. M. H. Durand       | .,       |
|      | Foreign Secretary                                  | 5        |
| 9.   | True copy of the letter of T. H. Marshell          | 6        |
|      |                                                    |          |
| 10.  | of N. W. F. P. Oudh                                | 7        |
| 1.1  | OLN, W. P. P. OHOL                                 | •        |
| 11.  | True copy of the letter of Private Secretary Govt. | 8        |
| 1.5  | of N. W. F. P. Oudh                                | ٠,       |
| 1Z.  | Extracts from the speech of H. R. H. Prince of     | O.       |
| 1.9  | Wales now H. I. M. George V.                       | 8        |
|      | Speech of H. M. King of Afghanistau                | າ<br>[[] |
|      | Sanad                                              | 111      |
| 1:). | Extracts from the speech of His Honour Sir James   |          |
| 1 41 | Digges Latouche                                    | 11       |
| 16,  | True copy of the letter of His Honour Sir James    | 1.1      |
|      | Digges Latouche                                    | 12       |
|      | Extracts from the letter of S. H. Trevor           | 12       |
| 18.  | True copy of the letter of W. E. Gladstone         |          |
|      | Premier                                            | 12       |
|      | Extracts from the letter of Mr. Archbold           | 13       |
| 20.  | True copy of the letter of H. H. Sir Ibbotson,     |          |
|      | Punjab                                             | 1.4      |
| 21.  | True copy of the letter of H. H. Sir Ibbotson,     |          |
|      | Punjab                                             | 15       |
| 22.  | 1 0                                                | 15       |
| 23.  | Extract from the speech of H. H. Sir Jhon          |          |
|      | Prescott Hewett                                    | 16       |

## المنافرة

۱ - الجمن نرقی اردو - ادرنگ آباد دکن

۷- دفر اخبارسرگذشت - علی گده

## DUE DATE